



#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

AIMAJSI AIJJINE AIMA, RAQAN AIMAL

NEW DELH!

Please examine the book before laking tour. You will be resimponsible for damages to the book discovered while returning it.

### DUE DATE

| CI. No | *********** | Ace, No                                                     |  |  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|        |             | nary books 25 p. per day, Text Book ight book Re 1 per day. |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             | -                                                           |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |
|        |             |                                                             |  |  |



## بياد كارضرت ولانا فتى عنت الريم عنان

المصنفين ديا علم ويني كابنا



تكران الخل صرت تؤلانا تحيم مخدر مات ين

ئرتِبْ جيل مهدی<sup>:</sup>

مریاعزازی فامنی اطهرمبارکرچی

## مَطْبُوعا بْحُرُّ الْمُسْتِفِينُ

م 1979ء اسلام پر نلای کیتیت و اسلام کا اقتصادی نظام و قانون مشریعت کے تفاد کامشاد می استان می استان می افزاد می مشاد می افزاد می

من الم الم على الم المان وللسفا الماق فيم قرآن تائي لمت حقد اول في والمع مراط ستيم دا بعين ما المعين ما المعين ما المعين ما المعين ما المعين ما المعين الماق الم المعين الماق المعين الماق المعين المعلى المعين المعلى المعين المعلى المعين المعلى المعين الم

منام الما الما من المرادم - اسلام كالتقادي نظام (طبع دام بريقطي يؤمنروري امافات)

مسلمانون كأعوث وزوال - تاريخ لمت حصه دوم فن فلانت را مشده ا

سل المرابع المرابع المرابع المرست الفاظ المهادل والمام كالطام كور مرابدة المربع المت المرابع المرابع المربع المستحد المربع المربع المربع المربع المربع المربع الفات القرائ المددم مسلان كالفات المربع المربع

مع الما المع القرآن جد جهارم - ترس اورتصوت - اسمام كا اقتصادى نظام دهي موم بس وغير ولما ضاف كي كون المساع كي كون المساع المساع

مستسسه برجهان است بعدادل مواصد عرام ان بعوم - بهور به بوس دیدادر در سیوه مستود می او در مارس یو و مستود مسل فرد می او مسل فرد ای در مسل فرد می مسل فرد می او می ا

ا در متعدد ابواب برهائ گئيس) افات القرآن جلدس مصرت شاه كليم الترد بلوي .

مربه 19 ع تربیان الشر میلددی تاریخ کمست مقربهای خلافت بسیانیهٔ تاریخ کمست مقریخ با خلافت جاسیدا قرل ا معهم 19 مع ترون دستی کرسمانون کالمی خدمات دحمائت اصلام کے شا دارکا زامے دکامل ،

ارْخ لَت حَسَّتُم و طافت عاسيده م بعث ارْ . معت ارْ . معت ارْ . معت ارْ . معت الله معامده معرف المعالم المعالم المعامد معرف المعالم ا

ارت عب اسلام این دنیایس اسلام کوجم میلا -

عدد المراج رب الرسيران ون الماري ياسو مراوي المرادي على المرد بدون كا فان و الموري من المرد بدون كا فان و الم

# بربان

## · ممديد مستول عيد الرحمن عماني

| • | شأره ا | هِ مطابق جنوری مح <sup>14</sup> م                                                                 | جادىالاول بمسل                                       | لمروو    |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
|   | ۲      | جميل مهدى                                                                                         | ى _                                                  | ار نظارت |
| - | 4      | مولاناعيدالرؤف رحاني                                                                              | <i>وسامتنس</i>                                       | ار املام |
|   |        | جناب محراط رحبين قاسمي بسته                                                                       | وتحقيقي جائزه                                        | •        |
|   | hi     | مولانا واكطرظف المحصدلتي                                                                          | بی تقبیر<br>اورزه نے کی تعیین<br>مشرب کی نئی مطبوعات | •        |
|   | نش ۵۵  | تحرد: جناب بنت الشاطی پروه<br>تفیرطامعت القروین فاس مراآ<br>ترجمہ: جناب گوردم <b>ال شکھ محبرو</b> | ولي اوراففا كا اسلوب                                 | •        |

يرادهن عثمانى برزم بالشرف اعلى ليب ولمي مي جبواكر دفتر مربا ك اردوباذار دلمي سفشائع كيا

## نظترا

كراجي ميں بڑھاں ما جرنسا دات كواس شيرمي خواب كى بھيانك تبيركها جا سكنا سے جرمِ خركے ملك نے ماکستا اور ن انسی کر کر سے دوران و مکیھے تھے ران سے پہلے منگلہ دلین میں رمکتی بام نی اور مور کر اس ى بىكالى تكويت كے باقدوں تو كھيومها جرين بريتي تھى، اس كے دہشت مناك نسّائي آج تك ان مهاجر كيمدورى وردوس وهاكرك مفنا فاحاس ويكه جاسكة بس بجود بال بهاراول كيميول ك نام ہے وسوم ہیں ، اور تین کا پرسان حال سنڈستان ، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے کوئی نہیں سے۔ المرا المناه الما الماليك النام والماليك الماليك والمالية عيد الفول في الكودني فالمرت اختیار کرنے کے جائے آیے ہے کو پاکستائی شہری بنا یا تھا۔ا دریاکستان اٹھیں لینے شہری تسلیم كرنے سے اس بنا پرانكاد كرنا دہاہے كروہ مغربی باكستان سے منگا دلیش نہیں گئے تھے بلكم مارستان سے براہ است اس زمانے کے مشرقی پاکستان بہونے تھے رجہاں تک ہندوستان کاسوال ہے، اس کی دن سے الفیرے قبول کرنے کا سوال ہی میدانہیں ہوتا کیونکہ وہ سیال کی شریت کو ترک کرکتے اب سے ۲۹٬۱۰ سال پیلے شق یاکستان چھے گئے تھے ۔ان خانماں بربادا دربدنصیب لوگول میں ، بندمتان كي محد علا قول بشرق يوني، بهار، الليد، اسام يهال ككدر اس اورمها داخرتك ك مسلان شامل ہیں کیکن ان میں اکثریث بہاد کے مانشندول کی ہے، اس لئے ان ہمی لوگوں کو بہوتوا يس ٢ ل لكه سي هج أياده بي بهار بول كے نام سے موسوم كيا جا تا ہے ، اور ان كى حالت فلسطينى بنا ، گزميوں سے بمى زيا ده خراب ادر دردناك يه كيونك و وبنده برسول سع بالنس كى جمونيرلول مي مثالى بي مروملانى ى حالىت بم قيم بى ، اور د بناكى كوئى تنظيم ان كى خرگىرى كى دىر دارى ليىنى برنيا دىسى -اكثر اوقات مقامي بنگالی باشندے ان کی بانس کی بستیوں برحملہ کردیتے جی اور انسیس زبردست جانی اور مالی نقصانات سے

دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح کا ایک خوز بر واقع اہمی پچھلے سال میش ? یا تھا جس میں سیکڑوں ایگ ولک اور زخی ہوئے تھے۔

بدسب لوگ ده تھےجھوں نے اسلام اور پاکستان ٹوہمعنی ازراکیک، دومرمے کاجڑو لما یفک سجعانغياءا درباكستان كامطلب لااله الاالة قرايديا تفاربه وه لوگ تصحضورسف باكستان كى تحريك كو فریغ خدیب کی ایک ایسی سبیل بمجعا تھا جو دین اور فریب کی ، سبت کونبدیل کرکے ، دنیا میں ایک مثالی مكيدت كي قيام كاسب بنين والي تعى - ان ركون في حترافيا لي مدبندبون ، لسال ا ورتهذي فرق وامتياز ا ويعلاقا في اورسماً جي تقاصول كه اثرات و تتابيج كوكيسر مستردكم ديا بندا ا دروعدت كله برسلم قوميت كي بنيا ديكم كلى راوران لوكول كو غرميب وشمن ، اسلام وشمن اوركا فرول كا آلزكار قرارد بأشفا، حركيب مُتَالَحُ وعواقب سے باخر كرلنے كے لئے ابنى بسال بحرور وجد ميں مصروف نجے ، ان كاكونا تفاكم ملا لول كا خداکی ہے، تبلہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، دسول ایک ہے ، غریب دیک ہے توساری دینا کے مسلال ايك كيول نبي بوسكة به وه كيت تصكر وه ايك السي حكومت كينيام كى مقدس جدوج درك ذراي اسلام كم تحفظ کا مفدس فریعنہ انجام دے رہے ہیں جوسادی دمنیا ہیں ایک بے شال اسلای حکومت ثابت ہوگئ اور سیکے ذریعہ وہ دنیایں ایک ایسے اسلای معاشرہ کی تفکیل کریں گے، جو ساری دنیا کے مسلانوں کے سامنے ترون اول کے اسلامی معاشرہ کی نصور رود مارہ بیش کرے کا سکن جرکی مسلان سے لئے به نثال سیاسی قبت کی تعمیر داور دین احکام تعلیم کی خلط ایک عظیم انشان مک کی تشکیل اور مررکا وسط ا ور مراحمت ي مفافروغ اسلام معمد سے جلال كئ تنى اس كا بہلانتي توبركا كرميغيرى مسال كالمدلا پراه بندا اعظیم انشان روا تیول کی حامل جمعیت تحیط کرتین حسول ،مغربی باکستان مبدوسان اور مشرق اکتان می میرکی، در دس کرور از در پشتل امت کی مددی طاقت مین بین کرور کے تین الك الكي الكرائل مرائب كمركن مدوسرانهاه كن نتيج بيافكل كرمندوستاك كى سرصدوں كے اندر باقى مانده مسلان میمی نبردیمی تا دا در ایک بزار برس کی مکرانی میں جمع شدہ نبذی اندوخۃ کے ساتھ سیاسطور

سے کس مہری کا شکار مہوکر رہ گئے۔ وہ نہ صرف اپنے طک میں اجنی ہجے جانے لگے بلکہ خود اپنی نظول ہیں ہمیں مہری کا شکار مہوکر رہ گئے۔ وہ نہ صرف اپنے طک میں اجنی ہمی مبک اورایک ایسے احساس جم میں جملانظ آنے لگے جس کی تلائی کی کوئی صوب اس میں آزادی سے دہمی ۔ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کی تشکیل کے مجدجو فضا انھیں طی ، اس میں آزادی سے پہلے کی قربا نیول کا جنروں کا جذبہ اور انبیار برآ ما دگی کا حساس تو آنا فائا مودم میں ہوگیا تھا ، انھیں ابنا وجود کی خور انداز کی تعلیم ان کی تعمیر کا احساس ان کا بیچھا جھوٹ تا فظر نہیں آنا تھا ۔ فظر نہیں آنا تھا ۔

نون دخطرانشون اورانفعالیت کی بدفضا توالی اس کرور مسلمانوں کے اس گردہ کی تھی جو بند وسنان کی تاریخ کے سب بڑے اور عجیب وغرب انقلاب کے برق دفتار نتیج ہیں ، اسلام کی ساڑھے نیرہ سورس کی تاریخ کی سب زیادہ بیج بدہ اور عجیب وغرب صورت حال سے دوجار بوگئی تھا ۔ لیکن ان مغربی اور مشرقی علا توں ہیں جو پاکستان کے حصد ہیں آئی تھی ، مسلما نول کی صفح الله بری وی مقد اس مقد اور نیے اسلامی اور کیے احساب بری اور کے ساتھ اٹھا رہے تھے ، اور ایک نئی مملکت کے حصول اور نئے اسلامی کھک کے مطالبہ کی کا بی کا بوش و خواش اب خشباب بری کھا، اس لئے مہاجروں کا جو بہندوستان سے اپنے تہذیں اور فران کے فروغ اور وطن رائدوں کو فوق کے اس نئی سرز جی سی بہونچے تھے جوان کے نزدیک اسلام کے فروغ اور اسلامیان بہندی نقدر سازی کے کام میں ارصن موجود کا تاریخی کرد اوا داکرنے والی تھی ۔ وہاں کے لیگوں کی طرف سے استقبال ان کی توقع کے عین مطابق تھا ۔ اور وہ اس طرزعل کو اس دولین خواست کی طرف ایک قدرتی علی بجو سے تھے جس کے قدیم شرقی اور خربی کے جال میں پھنسے بغیر کو خواست کی طرف ایک قدرتی علی بجو دیا ش کو کھیاں میں شاہت میں خواست کی طرف ایک قدرتی علی بھنسے بغیر کو ایک میں اور میں اسلام کے موال میں پھنسے بغیر کو کھیاں اور می قدرتی علی ہورہ و باش کو کھیاں میں شاہت میں جو تھے ہیں ۔ وہاں میں بارہ وہی ہورہ بغیر کی جو اس کی تاریخ دوجا ہیں ہورہ بغیر کی اور میں اور وہ اس طرزعل کو اس میں بیاسے بغیر کو کھیاں اور وہ اس کو کھیاں میں بھی ہورہ بھیں ۔ وہاں میں بیاسے بغیر کی دورہ باش کو کھیاں میں بھی ہورہ بھیں ۔

پوالیدابی تھا کہ پاکستان کی تشکیل کے بوہی کوگوں نے مکومت کا کا دو بارسیما لاتھا اور جو فیلوا قد افتدار پر قابعن ہوئے تھے ، وہ تقریبًا سب کے سب وہ تھے ہوغیمنعتم مہذرشا ان ہیں کہ مسعانوں کے غیر متنازع لیٹر رہے تھے ، اور قائدا تھا معلی جناح سے لے کو (جن کی کرا ہی کی بدائش کو بنیاد بنا کرانھیں بعد کو پاکستان نزاد قراد دیاگیا) لیافت علی خاں تک ، جربیجا ب کے کو نال کے بڑے دنبلا مونے کے با وجود ، آخو تک یوبی کے مہا جوں کے سرخیل تھے گئے ۔ بہلی مرکزی وزارت کے وزیر ان کی میشتر تعداد مہا جو وں ہی کے طبقہ سے کعلق رصی تھی ، اور اس لئے ان ایک کروڑ سے زیادہ مہم ہم اجول میں بیشتر تعداد مہا جو وں ہی کے طبقہ سے کعلق رصی تھی ، اور اس لئے ان ایک کروڑ سے زیادہ مہم ہم اجول میں بیشتر تعداد مہا جو وں ہی کے طبقہ سے کعلق روش نیا ہو ان کی کو شادات اور قتل وغارت کے خوف ، اور مشرق اور منزی بی باب کے مائے جا بال کی میں جو بہتر استعبال کے اس جذبہ کی مدت بہت مختصر دی ، اور کر ای اور لاہور ہیں میں ہم کی خوف میں جہائی اور سندی کی باب کی بابر پاکت میں خوش دلی اور استعبال کے اس جذبہ کی مرت بہت مختصر دی ، اور کر ای اور لاہور ہیں خوش دلی اور استعبال کے اس جذبہ کی مرت بہت مختصر دی ، اور کر ای اور لاہور ہیں خوش دلی اور استعبال کے اس جذبہ کی مرت بہت مختصر دی ، اور کر ای اور لاہور ہیں ان کی گزت کی بنا پر ، میں جہائی دیا ہوئے گئی اور اس سے مہاج وں کی کا لیات کے کا مول میں اندل میں میں جہائی آبادی کی کوف کی میا جہائی کی کا لیات کے کا مول میں اندل میں میں جہائی آبادی کی کوف کی کا میات کے کوف میں حکم کوف کی کا میات کے کوف کی کا حد کی کوف کی کا میات کے کہوٹ کی کوف کی کا میات کی کوف کی کا میات کے کہوٹ کی کوف کی کا کوف کو کا کو کا کو کی کوف کی کوف کی کا کوف کی کوف کی کا کو کوف کی کوف کی کوف کی کوف کی کا کوف کی کوف کوف کی کوف کے کوف کی کوف کی کوف کوف کی کوف کوف کی کوف کی کوف کی کوف کی کوف کی کوف کی کوف کوف کی کوف کی کوف کی کوف کوف کی کوف کوف کوف کوف کی کوف کوف کی کوف کی کوف کوف کی کوف کوف کوف کوف کوف کوف کی کوف کوف کوف کوف کوف کوف کوف کوف کی کوف کوف کوف کوف کوف کوف ک

پاکشان کے دوسرے بازی مشرقی پاکستان میں صورت حال بالکل دوسری تعی جہال مشرقی مہدر سال کی ریاستوں بہار ، اڑ لیسہ اور شرقی اتر پر دلیش کے علاوہ مغربی بھال سے بھی لوگ بہو نچے اور ڈھاکہ کے علاوہ ویٹ گاگ اور سہٹ وغیرہ میں ان کا بہم مہم کھا ہوا ، ان مہاجروں میں اکثر مت بہار کے لوگوں کی اس لئے مشرقی پاکستان میں آنے والے سمبی مہاجروں کو بہاریوں کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ان نوا مدہ سالم نول کو سے زیا وہ پر لیٹائی زبان کی احبیت کی وجہ سے ہوئی ، اور اس لسانی اختلاقا کی وجہ سے دہاں مہاجرین دوحصوں میں منعتم جو گئے اور اسی اختلاف کی وجہ سے مغربی بھال سے سے آنے والے مسلمان تومشرتی پاکستان کی ثقافت میں آسانی کے ساتھ مل گئے ، اور بھالی نوبان مسلم

اشراک کے سبب سکانی تہذیب میں ان کا علی ہ تشخف باتی نہ رہ مسکا اور وہ بھکائی تومیت کا ایک جزولا پڑھک سبب رغیر بنگائی مہاجروں کے لئے مزید پرلیٹا نیوں کا مبب بنا جوا ہے ایک بن گئے ہے مزید پرلیٹا نیوں کامب بنا جوا ہے آپ کو ٹیڈی اور معیار ڈنگ کی کے اعتبار سے بنگالیوں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہجے ہے اور معیار ڈنگ کی کے اعتبار سے بنگالیوں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے ہے اور وی ان کا سلوک بنگائی اکٹریت کے ساتھ حقادت اولونی کے حامل احساس برتری سے بھر توری تھا۔

منزتی بنگال سے تقع نظرسا دے پاکستان ہیں ،مہا جرمین کے ذمین وَکرٹرنجیکی اورمبنباتی اثرات كاغليه انتداديي سيخابيان راء وه ابني آب كوئي اسلامي مملكت كاخالق سمجت تنعيرا وران كاخبال تعاكر یک ان کے قیام کی جدوجہ میں ان نافیعلہ کن کروار . اور باک نان بنے کے بعد نافابل بیان مصاحب بہا تک کہ دب برت کی ا ذیت اٹھا نے کہ وجہ ہے ان کا نئی اس می ملکت پریش ملکیت ، مفا می لوگول سے كہيں زيادہ ہے ، جو باكستان كى جدوجردا ورسير باكستان كے قيام كے بعد تاريخ كے سنگين فرقہ وارا نہ فسادات کی بلکتوں اور تباہ کن انزار سے محفوظ رہے اور آرام سے گھروں بربیٹے رہے ، وہ ابھی کک باکستان کے مزہبی نصورسے اس ورج سرشار تھے کہ بنالی، سنرھی، بلوچیتانی اورسرحد كى توميتول كى حقيقتول كونا قابل محاظ مجية تمه ، اورهلافا ئيت كافرق ال كے ليكسى درج بيب بمي قابل نبول نہ تھا۔ اس لئے ان کی خوام ش تنی کہ پاکستان کی زمام حکومت ان کے ہاتھ میں ہو اوروہ ابنی وضی کے مطابق اس ملک کا نظام میلائیں ، پاکستان سے سندو آبادی کے انخلاری برولت ایس اس خلار کو کھرنے کاموقع کبی مل گیا تھا ا دروہ سندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدا دوں ادراعلی عہدہ یر قالِف بھی ہو گئے تھے راس لئے وہ اس غلافہی ہیں بھی مبتلا ہوگئے تھے کہ انتظامیہ میں ان کی تنا<sup>ب</sup> سع كهي زياده نامّندگى اور ككومت بران كاتفوق مستقبل مي معى برسنور برقرار ده سكاكا-

نکین ان کی به ساری امیدی طبری بنجابی اسندهی ، بموحبتانی ا ورسری تودندی کی مزا سے کراکر چه رچه د موکنی ، حو حلدی اتنی طافتور ا ورخوفناک انداز سے نوتشکیل پاکستانی سیاست ، مکو

اود مَا الرِّرَ يرفالب المُكْنِي كرمها برول كى سي بلى شخسيت ان كے سي برے لينى بان اوب اکستان سے مذیرا عظم نواب نامہ میا تست کی فال کو ایسے پرامرا بطالات میں شہر برکردیا گیا کہ آج کک ان کا تسل أيك سرب بدفاز بنام واست ، اس كے بعد گور زيزل غلام محدادمان كے بعد نوجي مكراں جزل محداليب خان کے دودی، النیں سیاست اورانتظامہے ہے دفل کرنے کی جمعی حس کی مدولت و وسعب لوگ، وزارتوں اور اہم عمدوں سے محرد م كرديے مئے ، جو باكشلاك قيام ك فررًا بعد ، ان عبدول اور مل يرقابعن موسي تع يعزانيان تقاضول ك الكزيرا ثرات، اورنسان وعلاقائى تعصبات كى و محرم با ذاری پاکستان میں مبوئی کہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ وہ لوگ جو اپنے خوالوں کی اسالی سلطنت تعمير كرف كے ليخ باكستان مي مغتقل بوتے تھے ، رفتہ رفتہ انگ البيے مستقل طبقہ۔ مها بوین کے طبقہ میں می و دمیوکررہ گئے ، جھمیں بنجائی، سنرھی ، ملوجی ثانی ، سرحدی اور دبگالی توميتوں بيں سے كوئى ايك قوميت بھى قبول كرسے برتيار در تھى۔ ا يفوں نے مغربي ماكستان میں ایک بارجزل محالیوب فاں اورس فاطمہ جناح کے درمیان البکش کے موقع بر، اور دو*سری* بارسشرتی پاکسنان میں ، مبکلہ دلیش کی تحریک کے مقا بلرمیں مغربی پاکستان کی فوجی حکومت کاساتھ دے كر، ابنى كھولى مولى الميت اورع دوقاركو كالكرف كى كوشش كى كىكن دونوں مادماكا موکریسے سے بھی زیا دہ کس میرسی اور داوں حالی کا شکار ہوگئے ۔ بہلی *توشیق کا بیجمغر*بی پاکشا مي كالمعتم كريط ميمان مهاجرفسادكي صورت بي نكلا ، حس بين بيمانول كى قيادت جزل الوب فال کے الوکے گوم الوب نے کی ، اور دوسری کوشش کا بھیانک انجام ، بنگاری کے قیام کے بعد ایسے بر گیرفتل عام کی شکل میں ظاہر عبوا ،جس میں کم از کم دولا کومہا برا طرح ارے گئے کسیروں مجر تو بھرے فرے فاندانوں کا نام ونشان تک مدلے گیاا ور تبن للكه سے ذبا دہ لوگ مستقل طور برہے بارو مردگا رہوكر رہ گئے ۔

اب کواچي ميں باکستان ادريخ سے برترين گروي فدا دانت ہيں ، دباجرين بريلاکت ،

تاراجی ادرخاناں بربادی کی جوتیا دئے ہیں۔ اس نے مغربی باکستان میں مہاجرہ کا مستقبل کے ہیں اور مان کی جوتیا دئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہاں سندھی، اددو، مستقبل کے ہیں تازعر برجو اسانی فسادات ہوجکے ہیں، ان بم بہاجرین کے قتل وغارت الدوم کردوں کی آتش زنی ادرنا یاب اددون خلوطوں کی تبامی کے ہولناک واقعات بینی الدوم کردوں کی آتش زنی ادرنا یاب اددون خلوطوں کی تبامی کے ہولناک واقعات بینی آئے تھے، جن کے بعد، اس زمانے کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھر نے دہاجرین کے تندھیوں کے تندھیوں کے دربیان ہوئے ہیں۔

بہلے مشرقی پاکستان (بھگر دیش) اور اب مغربی پاکستان کے واقعات نے ثابت کودیا ہے کہ مفیلی مضیفی مضیفہ کے مسلمانوں نے خرمب کے تخبئی تصور پر دو قوی تحرکے بنیادر کھراتی بڑی سیامی کا تعمی، حبی ہے ہندستان، پاکستان اور بھر کھی میں اسلام اور سیانوں کو مرطبند کرنے کے بجائے مندستان، پاکستان اور بھر کھوں نے عینوں حفوں کے مسلمانوں کی زندگی کو ایسے نفی نے اور بیجیدہ مسائل سے دوجار کردیا ، جھوں نے عینوں حفوں کے مسلمانوں کی زندگی کو ایسے مصائب سے بوجھ لکر دیا جن کا تصور کھی متحد ہند و مثان میں نہیں کیا جا سکتا، ان کے شری خوالوں اور بروائی قلعے تعمیر کرنے کا دور ختم ہوا ، اور اب انھیں ایسے سنگین حقائق کا سامنا ہے موجوں کے لئے وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے رقوموں کی اجتماعی سیاسی معلمی میں معبد بروسی نظیوں نے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے ، پاکستان کی تحریک میں مسب سے ذیا دہ جوث فرق فرق ان کے مسلمانوں نے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے ، پاکستان کی تحریک میں مسب سے ذیا دہ جوث فرق فرق ان جی اس کے اب وی ان عینوں علاقوں میں اس کی مکا فاست اور جی ان کیفوں میں اس کی مکا فاست اور جی ان کیفوں کی نواز کی تھے ۔

## اسلام وسأننس

(۲) مولانا عبرالرۇف چېندانگرى دنييال)

الجادات برفخوغور اورفدا فراموش الحادات عالم معادى ومسغق ترقيات سے الساله بينياز سمجد ليار اوران تهام آلات واي دآ

پر کمیر کو کے خداک کارمازی اور کار فرائ اور نشیت کے کاروباد کو ایک وم بجول گياپ

> الم جعيش در روزه تواس يريمكول كك فداك فكركر كياخ دخدا كونم ولكني

بدانسان غورنہیں کرتا کران ایجادات وترقیات میں جارے کے فخرونور كى كياچىزى كى چېرك وافع ومعلوم موجائے كى خوشى ايك موجد كو توموسكى ہے کہ اس نے ایک خاصیت کودریا ت کرلیا اس کو بیک امرکا انکشاف ہوا اس کے سوااس کا کچے بھی کارنامہ نہیں ہے۔ بی خاصیت کیوں اس میں بین وہ یہ نر براسکے الديز اس مي كوئي خاصيت پر كريسكے كار

آگ جلاتی ہے ما فاصر معلوم ہوا مگر برخا صرکس نے پیدا کیا اس کی مارست

علت کیاہے اس پڑ برستور بردہ بڑا ہے۔ ارباب سائنس نے آگ وہائی کے اس امٹراج سے بھاب واسٹیم تیار کمیا مگونہ تو باقی جنایا اور نہ آگ میں حرادت تھایت کی اگر آپ آگ دیانی علیٰ و کردیں تو مجھاب واسٹیم کی تیاری مہل مہوکردہ جائے گئے۔

ایک مثال ارماه درمفان کے افتتام برکی لوگ عیدکا چاند دیکھتے ہیں توجس کی نظر سب سے بہلے چاندر بڑجاتی ہے دہ خوش موکرسب کو دکھا تا ہے حالا بحر مذاس نے وہ عائد بنایا جس کو آنکھ سے دیکھا اور مذوہ ہ آنکھ ہی اس نے بنائ جس سے چاندنظرآگیا کیکن چونکہ اس نے سب سے بہلے دیکھا ہے اس لئے اس کوخشی موئی ہے تواسی طرح ایک موجد کو سب سے بہلے دیکھا ہے اس لئے اس کوخشی موئی ہے تواسی طرح ایک موجد کو سب سے بہلے می چزکی دریا فت واکت شافات برخوشی موئی چائے ندکھا فرائوش فرا برادی ۔ کیونکہ اس نے فرکس چزکور د بنایا ہے مذاس میں کوئی خاصیت بدیل کی ہے فرائس کی خواص کا بیہ لگا یا ہے مذاس میں کوئی خاصیت بدیل کی ہے فرائس کی خواص کا بیہ لگا یا ہے ۔

ادی ظلیان میان نے توکا کنات کی میسوت اور نظم و خداکا انکار محص حافت ہے تربی کو دکھی کر خداکا اقراد کیا ۔ گر اس سے برعکس برا کہ عجیب بات ہے کہ ۱۲ اپریل وہ اگر بیں روس کا اولین خلا د باز ، یو ، ری گیکادمین جب نہیں ہے مرف ایک ہوئی ہیں روس کا اولین خلا د باز ، یو ، ری گیکادمین جب نہیں ہے مرف ایک جگر دکھی کو ایک جا رہے کہ دوس کے وزیراعظم مسٹر خواتیجوٹ نے بڑے فروغ ورسے یہ کھنوا ول اول اول کیا کہ جا دے ہوا تو اس کو لفین میں دیکھا جی کہا جس کی بنیا دیر اس کو لفین میرک گیا کہ خدا ہے وجود نہیں ہے ہوا تو وہ کون سی علامت ونشانی ہے جو النکار خدا پر امم الیف ایک میرکر کی تھی۔ ہے کہا دی خلا و را نوری کا گنات جھال کی تھی یا تمام کمکشناؤں کی میرکر کی تھی۔ ہے کہا دی خلا و را ذرا نے بیری کا گنات جھال کی تھی یا تمام کمکشناؤں کی میرکر کی تھی۔

تعداد الدامس النما واحت والای حن بین اس کوس تام سا وی کا نمات اورخلاد الدی است کرس تام سا وی کا نمات اورخلاد ا احد کرد اوش کوفیط سے توجب اس ذات کے دش معلیٰ مک رسائی بی نه بوئی اور ندمکن سے میر دکار فعال میں اور ندمکن سے میر دکار فعال میں اور عدم علم سے ملم بالعدم کیسے لازم موگیا ؟

النُّدِ تَعَالَى فَ سُورهُ فَي لَي كِياخُوبِ ارتَّادِ فَرِايا فِي : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِ لَى فِي اللَّي فِي كِياخُوبِ ارتَّادِ فَرِايا فِي : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِ لَى فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ مُنَا فِي عَلَيْنِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيَا خَرْقٌ وَ الْكُنْ يُعْتُمُ لَا فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَيْ اللْهُ فَي الللللْهُ فَي اللللْهُ فَيْ اللْهُ اللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَيْ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ

ین نوگوں میں سے بعن الیسے ہیں جربغیر حقیقی علم یا ہوایت (دلیاعقلی) یا کتاب روشنی (دلیانقلی) کے خدا کے بار پی می خواہ مجکر نے لگ جاتے ہیں بجر سے محدن اکو اتنہ ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو النّد کے راستہ سے برگشتہ و گراہ کرے تو ایسے شخص کے لئے دنیا بیں بھی رسوائ ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی مہوئی ایسے شخص کے دن ہم اس کو جلتی مہوئی ایسے کی مزہ جکھائیں گئے۔

اس آبت کریمہ کے مصداق خروشچون نے تنجروغور سے گردن ابنی ہوئے خداکے بارے میں جوخلط در گراہ کن معالم کیا تو دنیا کے رسواکن عذاب میں وہ بشلا بوا۔ اس کا انجام بھی سب کے ساھنے ہے کہ روس کے موجودہ وزیراعظم کوس میں نے فروش کے موجودہ وزیراعظم کوس میں نے فروش کے موجودہ وزیراعظم کوس میں نے فروش کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے سٹاکر گنائی کی وا دی ہیں ٹا پک ڈبکیاں مار نے کے لئے دھکیل دیا۔ اب یہ سب لوگ ذالقہ موت کھو کر تحکیل دیا۔ اب یہ سب لوگ ذالقہ موت کھو کر تحکید تی السّار موسے کھو کر تحکید تی السّار میں کھو کھی ہیں۔

روى خلامازى علط بيانى كى توقع المنظر بيان بيدك كائنات مي سعمامن

سورہ کی بہونچنے کے لئے سات سال کی مت کے گی۔ کیونکرزمین سے وہ توکروڑ سیس لاکھ میں کی دوری برہے اور نظام مس کے ایک سپارہ بلول کی بہونچنے کے لئے جامیں سال کی مت لگے گی ، کیونکوزمین سے وہ تین ارب ستا دن کروڑمیل کی دوں کی برہے اور یہ بہو بخ اس وقت ہوسکتی ہے جبکہ ہم اس خلائی ماکٹ سے سفرکریں جوبیدرہ ہزارمیل فی گھنڈ کی دفتارسے پر واذکرے۔

میرنظام شمسی کے ایک قریب ترمین سیارہ تک بہویجے کے لیے مدت ماڑھ سات سال مگے گئ جبکہ اس خلائی راکٹ سے سفر کریں جوبندرہ بزادمیل فی مختلہ کی فقال سے اللہ سے

کیر جرایک سکنڈی ایک الکھ چھیالیسس فرادمیل کی دفتار سے پرواز کرمے تو مت کویں جرایک سکنڈی ایک الکھ چھیالیسس فرادمیل کی دفتار سے پرواز کرمے تو مت پندو لکھ سال نگے گی (ان تمام جیزوں کا حوالے معبوط طور پر آئے آمہا ہے) ۔ توجب گارین نے ان خلاوں اور کہ کشاوں کا سفری نہیں کیا اور مذکوسکتا تعاکیو تکہ ود ڈیمن سے مرف ایک کشونجایی میل اوپر جاکراور زمین کے کرد چکرانگاکم ویس آگیا عا تو کھرکس طرح اس کو خدائے باک کا افکار زمیں ویتا ہے کہونکم

ضالان فلاد وکیکشا وُل کی مزل سے بے حد مبندا وربہت مبندہ ہے۔
اُرج جد انسان کا ایک قریب ترین سیارہ تک بہونچنا نا ممکن ہے کیؤکر
اید وہاں کی اُرو نجے کے لئے ساڑھے سات لاکھ برس کی عرفیا ہے شکا مُنات کے
جیرچہ تک بہر نجے کے لئے گگادین کے باس مجلا امکان کہاں تھا۔ فدا توجاند ،
سورج ،ستا دول اور ادبول کھ لوں کہ کشاؤں سے بی اور بہت اور پوش معلی
برہے ۔اب فور ڈرائے کہ جب اوری گھادین خودسائینس کے سلم امول کے
برہے ۔اب فور ڈرائے کہ جب اوری گھادین صدیدا ہو تک رسائی نے یا سکا توج

اس کے لئے فدائک رسائی اسوال کیاہے ؟

علاوه ازیں برحقیت ہے کہ باری تعالیٰ کو دنیا کی تکا ہی ابن گرفت ہیں منبی اسکتی ہیں۔ لکویک کو فق ہیں انداز کھو الکی ایک کو فق ہیں۔ انداز کھو الکی کے ایک کی ایک کا ہوں ہیں اور وہ لگا ہوں المحت ہیں اور وہ لگا ہوں کو یا ایستا ہے اور وہ باریک بیں جرر کھنے والا ہے۔

معزت موئی علیہ انسام خداکون دیکھ سکے جو بڑے مقدس ونزہ رسی تھے تو بڑے مقدس ونزہ دسی تھے تو برات مقدس ونزہ دسی تھ تو پر بے استنجارو بے طہارت لوگ کیسے دیدا رباری تعالیٰ کرسکیں گے۔ فداتعالیٰ کو نر بچرو موں تھا کے لوگ اور نہ بیبوس صدی کے لوگ دیکھ سکے اصراس کے بعد کے صداول کے اس کا ادراک کرسکیں گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ یو، ری، گگا دین کے متعلق اس پکے بیان سے کہ خداکودی آنکھوں نے نئہیں دیکھا پرکسی مسلمان کے دل میں تذبذب نہیں ہداہوا۔ اگروہ یہ کہتاکہ میں خداکود کیم آیا ہوں توالبتہ اس کے بیان کی نکذیب وتردید کرنی ٹرتی۔ کیونکہ اس کی بات ارشاد باری تعالیٰ لامیاں دکس الابصداد کے خلاف ہوتی۔

دنیاکی ساری غیرسلم طاقتیں اینے تمام دسائل اس مکتر پرندور دینے میں استعال کرتی ہیں کہ اسلام ایک فرسودہ قدیم مزیرب ہے اور ایک دقیا نوسی نظام ہے

جومال کے تقاضوں کو بورا نہیں کرسکتا۔

ان کی اس نکرمندی کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیغیرسلم طاقتیں واتھی ہاری کو وہ کہ اس نکرمندی کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیغیرسلم طاقتیں واتھی ہاری کو وہ کا اس میں اور ہر لی افا سے ہاری مبتری و تر نی کی خواہاں ہیں، بلکہ وجہ یہ سیے کہ ان کور خوت کھا ہے جار ہا ہے کہ کہیں مسلمان بھرسے اسسلام کے سایخے میں اپنی زندگی ڈھال کو ایسی واباز دنہ بن جا گیں جس سے محمدا کوغیرسلم طاقتو ل کو

ابنامر کیوڑنے کے سوائج عاصل نہ ہوا، افراقیہ میں کلیسا کے سربراہ یہ فقرہ دہرا میکے ہویکہ افراد میں کا اسلام سے ہے۔ انھیں خیالات کا اظہار افراد مشہور سائنداں بھی کر جیاہ ہے ۔علام اقبال نے انھیں خیالات کا اظہار کریا ہے کہ بڑا سنیطان اپنے ہی جیلوں سے کہتا ہے۔ کہ بڑا سنیطان اپنے ہی جیلوں سے کہتا ہے۔

عمرماً فرکے تقاضاؤں سے لیکن ہے بہون آ شکا راہوں جائے شرع بینمبر کہیں

یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجانوں کو خاص طور بررتف گا ہوں کی راہ دکھائی جاتی ہے ، الاکیوں کو جانی کا تعلیم دی جاتی ہے ، الاکیوں کو بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے ۔ اور سرالیں چزرسے نفرت سکھائی جاتی ہے جسے ایک مسلمان عزت واحرام کے لائق سمجھتا ہے۔

ہارے روشن خیال جدیدتھیم مافتہ اور اسلام ابدی صدافتوں کا نام ہے مخرب زدہ صرات اسلام تعلیم کے معلق کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ رسالت سے ہے بڑھ جیکا ہے ۔ دنیا اب کا فی ترقی کرمکی ہے ۔ نئے حالات ، نئے احدول کے تحت نئے مسائل کی خردرت ہے ۔ وہ مجتے ہی کا اس کو جیدید

تعامیل اور نے حالات کے تحت کچے برلناچا ہے۔ وہ کچتے ہیں کہ پران عادی گراکر نئی بنائی جاتی ہیں۔ برائی تعلیم بدل کوئی تعلیم اس کی جگہ بیتی ہے۔ برائے نصاب بدل نئے نصاب بدل نئے نصاب دل نئے نصاب دل نئے نصاب دل کے جاتے ہیں۔ گراسلام کو کیا ہوگیا ہے وہ کے جاتے ہیں۔ گراسلام کو کیا ہوگیا ہے وہ انے ہیں جو دنیا کی ترقی میں فراحسم بوجی ہے ہیں۔ آگرالم آبادی نے ایسے لوگول کی ترجانی میں لکھا ہے سہ

ہراک بات ہیں ان کے دین کے اڑنگے ہراک بات ہیں ان کے فرمب کا پچر یددنیا ہیں دھنے کے کچھن نہیں ہیں اٹھا مُحالِو تمہ کرو ایپٹ البستر

ایے دوستوں اور بھا تیوں سے صرف اتنا کہناہے کہ اسلام صرف ابری صداقت برلانہیں کرتی اور یہ قاعدہ کھیے نقطیہ کرتی ہیں ہے ۔ اور جدید اس لئے قابل اخذہے کہ وہ قدیم ہے ۔ اور جدید اس لئے قابل اخذہے کہ وہ جبید ہے بھی حقیقت یہ ہے کہ ہے کہ وہ قدیم ہے ۔ اور جدید اس لئے قابل اخذہے کہ وہ جبید ہے بھی حقیقت یہ ہے کہ ہے کہ بھیشہ بدی کہلا ئے گی بھی کو بھیشہ بھوٹ بھی خاص افرین کی بھی کہ بھا تھے گئے اور بدی بھیشہ بدی کہلا نے گی بھی کو تعلی کو زینا بھیشہ کے لئے دھم ہے احسان ہے اور اس قیم کی حقیقتیں اور صداقتیں بھیشہ کی ایک بھی ہے کہ می اس میں تبدیلی کو کو مکن اور اس قیم کی حقیقتیں اور صداقتیں بھیشہ کیسال دہیں گی ان میں تبدیلی کو کو مکن اس میں طرح آفتال بھیشہ ہور ب سے نکھتا ہے اور جم میں ڈو بتا ہے کیا اب یہ برانا قاعد برل جانا جائے ہے جمیشہ سے جاند ہول اور آگ جلاتی تھی کیا اب بان جلا نے اور آگ

پرانا قاعدہ ہے کہ ہم کے تخ سے ہم اور بادام کے تخم سے بادام بیدا ہوتا تھا

کیا اب ہم سے بادام اور بادام سے انورٹ ہونا چاہئے ؟ ہمیشہ انسان ہروں سے پہتا اور دائع سے سوچا تھا کیا اب یہ برانا قاعدہ بھا کہ آئی سے ہوتا ہوئی ہونا ہوئی ہونا گھوں سے سوچا تھا کیا اب یہ برانا قاعدہ تھا کہ آئی میں دکھی اور زبان ہوئی مختی اور زبان ہوئی مختی اور زبان ہوئی مختی اور زبان ہوئی اور کیونا اور آئی ہوئون اچاہئے ؟ برانا طریقہ تھا کہ انگلیا ل محتی اور معدہ کھانا ہوئے کوئیا اب یہ برانا قاعدہ بدل جانا چاہئے ؟ آوی پہلے ہوجان برجر ہوڑھا ہوتا ہے توکیا اب جوانی سے بہلے برصایا آنا چاہئے ؟ پہلے دود دول کرچارہ و تے تھے اور چارچارل کر آٹھ ہوتے تھے توکیا اب یہ ریافی کا پہلے کوئی اور دود ومل کر بہن اور تین مین می کرپانچ ہونے چاہئیں ؟ پرانا قاعدہ بدل گیا اور دود ومل کر بہن اور تین مین می کرپانچ ہونے چاہئیں ؟ پرانا قاعدہ ہوگی ہونے کوئی اور ہوزر کل سے جھوٹا ہوتا ۔ توکیا اب اس کے پرانا قاعدہ ہوگی ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے ہوں سادہ سور پرائی کے بونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کوئی سادہ سور پرائی کے بونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کون سا نظام الٹ گیا ہے کہی پہلوئی محق قدیم ہونے کی وج سے کوئی انقلاب آیا ؟

انزمن اسلام ابری مدافتوں اور الله ک ارضا کھو وہ کی حقیقتوں کا نام ہے
اس میں کوئی تبدی نہیں ہوسکتی ہے اور کسی زمانہ میں اس کے اندر ردو برل کی مزوت
پیش نہ آئے گی کیمی میں اس کی لازوال حقیقتوں کو باطل کا غازہ غباراً لود نہ کریے۔
پیش نہ آئے گی کیمی ہی اس کی لازوال حقیقتوں کو باطل کا غازہ غباراً لود نہ کریے۔
ارمیشا دہد الدیکا تیت یہ الدَباطِل مِن کہ این کیدک دیمی و لامین خلف کو سے
مرت حکیم میری اسلام بی میں باطل میں میں اسلام بی خلد نہیں باسک ہے۔ یہ
قران کیم ذہر دست حکمت والے کی جانب سے ہے۔

اسلام اب ہمیشر ہمیش کے لئے کمل ہوکر اور تام مساتوں کا جامع ہوکر ہات اس موج دیے ارشادہے: الْمَدُّمُ الْمُلْتُ لَکُمُ دِلْیَکُمُ وَلَیْکُمُو اَلْمُمَنَّتُ عَلَیْکُمُ اللہ میں کو کا خوالیت کیک داک سے کہ م دِلیٹا ہ یعن آن میں نے تھا دے ا دین کی استا اصدای نفت کا آنام تمادے اوبرکردیا اوراسلام کو تھادے کے دین کے مقبارے کئے

جِل دِ فَ يَوْلِنِ ، كُم سِوے رُنْسَ دِكِيَّ سَى مِدُكَى لَوْفَا جَلِوُ الْحِقْ وَزِهُ فَيَ الْمِنْاطِلُ إِنَّ الْبِالْجِلُ كَان وَهِوْفًا

چہالا کی اڈان میں آخرکیا تصادم ہو ریڈ ہو کہ وجد کا اٹر فرصوں کے دم در کیا ہوگا ہو میں ویران کی ایجادے مذاب قرکیوں محال ہے ہ تب میں کہتا ہوں کہ اسلام کے مسائل یہ اوران تسم کے جند احکام وعقا مُد تو ہیں ایا ان بالمند، فرصوں کا اقرارا ورعذاب قبر، جنت وجہم دخیرہ کالیتین، آگران احکام وحقا مُد کا سائمس کی ایجا دات واخراطات سے کو رُ تنا رص و کھراؤ میں ہے تو پھر ہے کیوں کہا جا تا ہے کہ سائمس نے خدیب کی جولیں اور سائمس کی ایجا دات بھی جولیں اور سائمس کی ایجا دات بھی ہولیں اور سائمس کی ایجا دات بھی ہولیں ہوجا تے ہیں ، مرب کے مسائل اور یہی تو ہیں اور سائمس کی ایجا دات بھی ہولیں ، تب میرے دوست خالوش موجا تے ہیں ،

حقیقت یہ ہے کہ سائٹس کا ماستہ اوراس کے فکر کی را والگ کھے خرجب کے مسائل وحقائن الگ ہی خرجب کے مسائل وحقائن الگ ہیں ہی سائٹس و خرجب کے تصادم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے ، سائٹس کی را و فکر چیند سائٹس کی را و فکر چیند عقائد وا حکام ہیں۔ سائٹس مادیات کی ترکیب وتجربہ ، تحلیل وتقسیم میں لگا جواہے۔ اسلام قدرت کا علی میزان ہے احد دو نؤل کی لائن جلج ابھ۔

اسلام سائنس کا حرایف نہیں ہے انگارہ خرمیائنس کا حرایف اورمند تھا جانے اسلام سائنس کا حرایف اورمند تھا میں کے نظریات وافکار کے خلاف بہت کچومجا ولم ومظاہرہ کیا۔ اس لئے نفس مذہب برنام ہوگیا۔

یورب میں ایک عورت نے دروزہ کی کلیف سے بیتے ، پانے کے لئے کچھ محد آلا (مُسُن کرنے والی) ادویات تیارکیں توعیسا ٹیول نے اس کی دواکوعیسائیت کے فلاف سجھیا کیونکران کی کتاب میں لکھاہے کرعورت و کھرسے جنے گی ، یہ ڈ کھرسے پیراکوٹا اس کو مائی تواسے وراشتہ کل ہے کیونکہ انھول نے دھوکا دیا تھا اب چونکہ اس دوا کے استعال سے ڈ کھ در دکا احسانس نہیں ہوتا تھا اس لے اس کوعیسائی حقسا کم مح ظاف جھ کراس کی ایجاد پراس کو کلیسانے مزادی۔

رد در در مرسال سیال صاحب امرر با منیات نے اپنے مقالہ کے اندر لکھا ہے کہ بور میں ان میں میں ان انظریہ شائع کیا کہ منس وقر کا کرہ ساکن ہے اور رسین مغرک ہد تو اس کی کتاب صبط کرنی کی اور کلیسانے اسے تو بہن عیسائیت قرار دیا۔ انفول نے کہا کہ مبیط عیسیٰ زمین کی اہمیت اس میں ہے کہ وہ ساکن رہے اور دو مرے منظیم انشان کو سے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کیے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کیے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کیے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کے اس کے سامنے حرکت کرتے بھر لبد میں اس کے اس کے سامنے حرکت کرتے ہے لبد میں اس کے اس کے سامنے حرکت کرتے ہے کہ کہ دور اس کے سامنے حرکت کرتے ہے کہ دور کیا گیا۔ (طاوع اس کے سامنے حرکت کرتے ہے کہ دور کیا گیا۔ (طاوع اس کے سامنے حرکت کرتے ہے کہ دور کیا گیا۔

برخلاف اس کے عم حکت کا اسلام قدر دالن سپے وہ ایجا دات واکتٹا فات کو اپنا حرایت نہیں جانتا اور نہ اس کے صاحبے مرسلیم خم کر تا ہے ۔علامہ اقبال سے کیا خوب لکھا ہے سے

وراسكين نه كليساكى جوكو تلوا رين سكمايا مشار گردشي زين مين ف

قرآن کیم نے تواس کا گنامت میں بار بارعورونظری دعوت دی ہے۔
بانی اسلام کا مقولہ ہے: الحکمة منالّة الموصن حیث وجل ها احق بھاہ المحق دانات والمن مقولہ ہے ۔ المحکمة منالّة الموصن حیث وجل ها المح منال المحمد وقت مقد وقت میں اس لئے مطان مکمت وقتل سلیم کی دہری ورہنائی میں ہے براحت ہے۔ حالی درم منے کیا خوب مکمت وقتل سیم ہے۔ حالی درم منے کیا خوب مکما ہے۔

کرمکت کواک گشدہ تعلیمحو جہاں یا وًا پنا اسے مال سجمو

اسلام من كالمات عالم بن الدرك والوت على الموريد لاحم موج دم السمين

فدال تدرت درببت ك نشانيال مفرقي ارضاد به النّ في خَلْقِ السَّمَا وَاحِدُ وَالْاَهُمُ مِن النَّمَا وَاحْدِ الْكَالَةِ النَّهُ الْمَا وَالْمَا اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ

یعنی زمین و سمان کی تخلیق میں کون ورات کے بھیر میں ان کشتیوں میں جو لوگوں
کے مفاد کے فافر سمندر میں طبق میں اس بانی میں جس کو النّدسمندروں سے بخارات کی شکل میں مکال کرایک فاص بلندی سے برسا دیتا ہے بھیراس بانی کے ذریعہ ردہ زمین کو دندہ کر دیتا ہے جس کے باعث وہ ہماتے ہوئے مبزہ زاروں میں تبدیل ہوجاتی ہے ،ان تمام جاندارد ل میں جن کو اس نے اس (دھرتی کے سینے) پر پھیلا دیا ہے ہوا و سے نظام اول برل اور اس بادل میں جو بخیرکسی سہار سے کے فاص بلندی پر زمین و اسال کے ایک فام مائین سمرایا ہوا ہے ۔ غرض ان کام مظام رفطرت میں عقل ووائش والوں کے لئے مائین سمرایا ہوا ہے ۔ غرض ان کام مظام رفطرت میں عقل ووائش والوں کے لئے مائین سمرایا ہوا ہے ۔ خوش ان کام موجو دہیں ۔

اس قیم کی آیمیں قرآن کریم میں بخرت ہیں جن سے ظاہر ہے کہ ا ملام سائنسی تحقیقاً محدود میر زیر سے خلاف تصور نہیں کرتا ہے۔

وفرو قابل ذکرمین جن کی بند پایتحقیات اور شرکا آخافی بنیاتی بدید سائنس کی بنیاد دکی گئی به دید سائنس زمیب کے معیشہ تابع دمی ہدا مک دوسر سے کے تعارض وتصادکا کوئی سند سم کمی پیدائد مواری اسلام کی میچ رہائی کا نتیجہ تھا۔

سی شرس و قرسے اسلام کو ایکٹرن چاند کی زمین پراتر گئے اور دوارب رویے کو بی خطات و میں اور کی اور دوارب رویے کو بی خطات و منہیں ہے کے ایکٹرن کا در کا کہ سائندانوں اور تکنیک ماہرین کی جموی میا گ اور اما دسے جاند تک اچانک بہو کے گئے ۔ لیکن اس سے اسلام

کامرین کی جموی مما می اور امداد سے جائد تک اجاتک پہرو چ سے ۔ مین اس سے اسلام محرکیانتھان اوراس کے سائل کو کیا طرر ؟

می چاند بهاری زمین کا سب سے قریب ترین ستیارہ ہے کیونکہ اس کا فاصلتمائی ا زمین سے صرف ڈولا کے چالیش بزارمیل ہے اور وہاں تک بہونچنا قرآن کی رہشن میں مشعد منہیں ہے۔ قرآن کریم میں توصاف ارشادیے: وَسَحَدُ لَکُھُ الشَّفْسَ وَالْقَدَدُ وَالْبَہِ بِنِي (سور وَ ابراہِ مِ مَلًا) یعنی ہم نے تمعارے لئے چاند وسورج کو سخ کردیا جہمینے معرفے والے ہیں۔

اس تسخیر را بیان توپہلے سے تھا اب اس کا شہود پہلی بار ہو اسے اور اس سے ہمارایقین اور توسی ہوگیا اور ہم بلا تعلقت الیس کوسٹنٹوں کا خیرمقدم کر تے ہیں اور اکبرالہ ہماری کی زبان میں مکھتے ہمی سے

تمشوق سے کالج میں پڑھو بادک میں پجولو جائز سے غبار وں میں اراد چرے کو چھولو پرایک سخن بندۂ عابز کا رہے یا د انڈرکوا در این حقیقت کو مذہبولو درائع کریم میں ادشاد ہے ، مسکر غیرہ ایکانیا آلافاق و فعالمیں یعن م ان کواپی نشانیاں اطراف عالم میں اور ان کی ذات میں دکھاکر رہی مگساس ان قاق میں مفسرین سنے چاخہ ، سوری ، بجلی ، کوکک ، گری ، سب کوشائ کیا ہے ۔ وقف سے ابن جریر طبری)

فدادندگریم کے دعدہ کے مطابق اس صدی میں دہ تمام نشانیاں ظاہر موری میں جس کا قرآن میں دعدہ کیا گیا ہے جنانچ ابھی تواد بول ستادول ، کیکشا کل میں سے صرف چاند ، سورت چاند انسان کا مہلا قدم میونی ہے لیکن جسیا کرون کی جانچا ہے کہ جاند ، سورت یا دو سرے سیادول تک ان کے بہو بخ جانے سے خرم ہاسلام کو مذکوئی خطوج مذکوئی عرر ۔ بلاشبہ سائنس کے ان اکتشافات و تسخیات سے کا کانات کی وسعت بکیوال اور بد انتہا عظمت کا اظہاد موزا ہے جس عظمت اور قدمت المہان کا ترآن میں بار بار تذکرہ کیا جارہا ہے ۔ ان اکتشافات کو مہدے سے ایک موجد کے دل میں مجیب مسرت اور خان کا کنات کی عظمت وعقیدت سے ایک موجد کے دل میں مجیب مسرت اور خانق کا کنات کی عظمت وعقیدت بیداموئی ہے۔

#### بقيه غزوه بني نفير (منه)

سيع في النز وانظابن القيم (ف ا ١٥٥٥) في زاد المعاد و مافظ مغلطاتي (ف ١٩١٥م) في ميم مغللا المرحافظ ابن كيثر (ف مهدد هر) في المبداية والنهاية كين المن فول براعم كيا جد البداية والنهاية كين المن فول براعم كيا جد

له ١٠٠١ سيدالناس ، عيون الاثر ، قام ره ١٠/ ٢ ١١٥ - ١١٨٨

سه القيم الجذية ، ذا دا لمعا و بمتيتى شَعِب الأُدنوه ط ، عبدالقا در الأدنوه ط ، موسست الرمالة ، المبيطالي من المقلد عدار مرم و

سه ملامالدين معلقا في بتحقيل الدوي الناحم في سيرة في القامم ومطيعة الشعادة وعزو ١٩ ٢ ( الما الما الما الما الم تلك ما فلا المه كثير الدانة والنهاية ، مكلية المعادف ، بيرؤنث بهر فح لا - مهم ي

# منطق وفلسفه المعلمي وتحقيقي حائزه

جناب ممدا لمهسرحسين قائسى بسنتوى

که بدودشهاب الدین نہیں جوا یک سلسلۂ وللیت کے بانی اور مشائخ کالمین میں سے ہیں بلکہ بدائ کا در مشائخ کا کمین میں سے ہیں بلکہ بدائ کھ مال میں اور بانی کھت الاشراق ہے۔ (قاسی)

ایک خط کھے اگر ہم جا کہ شہاب الدین سہرور دی کا قتل و اجب انداس کو کمی ہے اُزاد نہیں رکھا جا اس نے اس کو مہر اور دی کا قتل و اجب انداس کو مہر اس نے اس کو دہ بندہ کا مارہ کا دہ نہ ہوا ، اس نے اس کو دوبارہ کھا کہ اگر اس کو قتل مذکریا گیا تو صلب کی حکومت اس سے چمیں کی جا ہے گی اور ابھا کہ کا مال ملوم ہوا اور ابھا کہ انظام کو اس کے کفروا کھا کا مال ملوم ہوا تو اس نے خود اس کو قتار کر کے تعلی کا دیا۔

( تاریخ مکائے اسلام طبددوم مشق)

( تاريخ مكائ اسلام جلددوم مينا)

سیف الدین آ می مترفی اللهم نے بندادین کرنے میود وافعادی کی ایک جاعت سے علوم عقلیہ کی تعلیم حاصل کی اوران کی ملانیہ حاسی میں برفقهام برام ہو اوران پر برعقید کی کا الزام لگایا اس لئے مہ عواتی سے بھی کر معرف آئے اور قاہرہ بیں جامع ظافری کے صدر مدیس مقرر ہوئے تھی فعارت ای ہے دین معد فلسف کا اندا ملکا اورا یک محفر اس مفعول کا لکفا که اس قسم کا شخص واجابقتل بعد و مستخط کرسف کے اس اس کو بھی دیا مگروہ قتل سے نے گئے۔ بعد احد و سفظ کرسف کے مناف خدان کے پاس اس کو بھی دیا مگروہ قتل سے نے گئے۔ (تاریخ امکا کے اصلام جلددوم صناب )

#### (طبقات الامم صيلا)

#### اس نے کتاب کے مکوٹے مکوٹے کردیے بھراگ میں جھونک دیا۔ (ابن رمشد صلا)

اندلس میں دربار بہیشہ علمار دنقہار کے ماتھ میں ما ادر فاسغہ دانوں کوستقل طور پر کہی عورج نصیب نہیں ہوا ہمنصور بن ابی عامر شا داندلس معقولات کاسخت مخالف تھا، حب اس کو معلوم ہوا کہ لوگ ایس کے ذما نہ ہیں معقولات کا اشتفال رکھتے ہیں تواس نے علامہ فقہار کا ایک جلسہ طلب کیاا در ایک مخفر تقریر کی پھران سے پوچھا کہ ان کے خیال کے مطابق معقولات کی کون کون سی کتا ہیں مسلما نول کے عقید سے خواب کر دہی ہیں، اب بین کے مسلمان دی حمید میں میں مشہور تھے ، ان کوفلا سفہ سے ہمیشہ گزند می پہونچا کوتا تھا، انھو نے وگا ممنوع الاشاعت کتا ہوں کی فہرست نیار کر سے منصور بن ابی علم کو دیری -منصور نے ان کو رخصت کردیا اور فلسفیان کتا ہوں کے جلانے کا حکم دیدیا ۔

(این درشد ملل)

اندلس کی حالت مشرق سے بھی زیادہ برتمی معقولیوں کا شاہی دربارسے اخراع ایہاں مدت سے عوام الناس کے گروہ میں المسفہ کے خلاف بریمی جل آری تھی، بہاں تک کہ کھلے بندوں معقولات کا درس دینا مشکل تھا، معمولی عمولی باتوں پرعوام بھولی ایک کہ کھلے بندوں وخون پر آمادہ بہجائے تھے بربری تعلیم میں موالی تعلیم خودابن ہاج تعلیم میں دوان ما منہ جھی کے زمانہ میں ان توگوں نے کتب خانوں کوخوب توٹا تھا، خودابن ہاج جو سودونسنی اردبا وشا ہوں کی زیرسر برب تی رہنا تھا اس کو لوگوں نے ایک مدت مک جو سودونسنی اردبا وشا ہوں کی زیرسر برب تی رہنا تھا اس کو لوگوں نے ایک مدت مک سفاری کی کتب جا کہ اندس کی تنب جا کہ اس کو لوگوں نے جو ان دنوں قرطبہ کے قامنی تھاس کی سفاریش کی تنب جا کہ اس کو لوگوں نے جو ان دنوں قرطبہ کے قامنی تعماس کی ابن فلدون آ پنے ذما نہ کی حالت تکمینا ہے کہ اندلس کی اجتماعی حالت تنہا ہے کہ اندلس کی اجتماعی حصورت علیم میں موجم تھیں موجم کی کھی ہے حصورت علیم میں موجم تھیں موجم کی کھی ہے حصورت میں موجم کی کھی ہے حصورت موجم کی کھی ہے حصورت میں میں موجم کی کھی ہے حصورت میں موجم کی کھی ہے حصورت کی کھی اندلس کی اجتماعی حصورت کی کھیا دیا زاری بھی ہے حصورت موجم کی کھی ہے حصورت کی کھی ہے حصورت میں موجم کی کھی ہے حصورت کے کھی ہے حصورت کی کھی اندلس کی اجتماعی حصورت کی کھی ہے کہ کو کھی ہے حصورت کی کھی ہے کہ کو کھی ہے حصورت کی کھی ہے کہ کھی کے کھی ہے کہ کی کھی ہے کی کھی ہے کہ کی کے کہ کی کھی ہے کہ کی کھی ہے کہ کی

#### كويبال اب كوئى نہيں پوچيتا ۔

#### (مقدم ابن فلدون مسمع)

#### (ابن دمن د صمل)

ابن صبيب أتبيلي كاقتل اورمطف كالحاف تعد اسبين مين عوام سي كومعقولات يرام شغول ديكين توزندلي كاخطاب ديت اوراكراس كى زمان سے كوئ آزادان فقره کل جاتا توبغیراس کے کہ مکومت سے چارہ کار کے مشدعی مہوں خود اس کی زندگی کا فیعلم کر دیتے، مؤرخ متری کا بیان ہے کہ اندلس میں لوگ ہرطرے کا علم وفن حاصل کرتے بس ليكن فلسغرونجوم كوبراجانية بن ،خواص ا ورامرام كو بنشيك ان علوم كا نشق سع مكر وه بھی عوام کے نوٹ سے اس کو چھیا تے ہیں ، یہی وج سے کرنلسفہ اورعدم عقلیہ من جونوك كتابي تصنيف كسف تق ود اين كتابون كوب مدهماية تدايخ خليفه الوان بن منصور كے حكم سے ابن عبيب النبيلي فلسفريس منهك رہے كى باواش مي قتل كياكيا ،اسبين مين فلسفه سے جوعام نفرت بھيلى برن تھى اس كايد مالم تھا كرابن باجركا ايك يمعصر فاضل عبدا لملك بن أوابب اشبيليهي انحيى مشاغل بي معروف دمہاتھا، لوگول نے اسے اس بات پرمجبود کیا کہوہ اپنے فلسفہ کومرف ال چندسائل مدمدود و در مع و مار بی عقالر کے خلاف نہیں ہی ، چنانچ جب اس ا ا بن جان كوخطسره مين پايا توايت الامده كوعام مجلسون مين مسائل فلسف پر

بحث دم احد کرنے سے دوک دیا ہزائی تعینات بن اس طور رقی کودی کر لوگوی کو گفت کی گانش باتی دری، اس طرح انبیلیری ایک ادرائسی تحکوف تا می درجا تھا، فلسفری انباک رکھنے کے باعث الی شہراس کولی بھی اور اس کے ساتھ جائست و مواکلت سے بربیز کرستے تھے اور چکتا ہی وہ تعینی کرتا تھا وہ کیڑول کو لاکولادی کی خوراک کے کام میں آتی تعین کمون کر ان کے مطالع کوالی سند کرتے تھے۔

(این دست دمنگ)

فلاسفريس سب سعة راده برباطن ، برزبان ، ويدادي ابن رشد اوراس كى جلاوطنى ادركتاخ ابن رشد تما، ده نقبائ كرام رتبم النوتك كوكراه بنه دين بداخلاق كمتنا ورعلانبرعلم فقركوبها خلاقى كى اشاعت كمين والأعلم قرار ديباء ده يرد وكاسخت مخالف اورعودتول كوس دا درسف كى ترغيب دينا، تام منابهب كوكيسا ل وكاوسه وكيستاء جب بدكاى برآتا توصحان كراخ كوبى منبس بخلتا ، اس كانظريريه تفاكر لولے لنگائے ایا ج اور بے روز کا رانسالوں کو بے دریخ تنل کرویا ما سے ، وہ فلامفرک مدرح وستانش میں مطب اللسان اور اولیام و فقها رکی تنقیص کین پیش بیش دراه ده سلوك وتعموف مراقبه ومكاشفه هال وقال وغيروكو لعؤ قرار ديياء اس كرا بانه عقائده نظریات کے لئے موادی محربیانس فرنگی محل ک کتاب ابن دشک کامطالع فرمایت ابن تیم نے فلسع کے پیٹراٹر توم مادکا ہی النکارکردیا اور زہرہ ستا رسے کو وادی قراد وسیٹ لنگا ، اس پرشاہ اندلس منصوبین بوسف بن عبدالمون نے اس کونہایت ولت وخالک کے ساته والاوطن كردياء قرطبرى جامع معجدي ايك علم اجتارة منعقد كما جن بين تمام علمار وفقها دشرمك بوسة داس كامتعسد لوكول كويه بنانا تعاكره بنعش كمراه العادامنت كاستى بوگىلىد -

جزئر قامن عبدالنديء ابراجيم المصولة كما بعثن باقول سنط الملاوسين والمتجار

المان الم المان ا

#### (ابن دمشد مص)

ابن رشد کے ساتھ اور بھی چند نوگ مثلاً ابوجفر ذہب، مشاہی فرمان کا اجرار ان رشد کے ساتھ اور بھی چند نوگ مثلاً ابوجفر ذہب، مشاہی فرمان کا اجرار ان ابوالعباس الحافظ الشاع القرائی دو مرسے دو سرے مباید، ابوالربیع الکفیف اور ابوالعباس الحافظ الشاع القرائی دو مرسے دو سرے مبتامات میں مبلاوطن کر دیے گئے واس کے بعد تمام ممالک میں یہ فرمان مباری کما کھا:

"فاسفیان علوم بالکل نا پدکردے جائیں اورفلسفر کی تام کتا ہیں جلادی جائیں، قدیم زمانہ میں کچولوگ ایسے پیاہو گئے تھے جو دیم کے پرو تھ لیک اللہ مالک منا پر لوگ ایسے پیاہو گئے تھے جو دیم کے پرو تھ لیک اللہ مالک منا پر لوگ الله کے گرویدہ ہوگئے ، ایخوں نے ایسی ممتابی مکھیں جن میں اور پیٹر لیست میں اجد المشرقین تھا، انھیں لوگول کی مقامی مکھیں جن میں اور پیٹر لیست اللہ میں بھی اسلام کے لئے تقلید سے خرمید اسلام میں بھی اسلام کے لئے اللہ مالک میں بھیلنے اللہ مالک میں بھیلنے اللہ مالک میں بھیلنے اللہ مالک میں بھیلنے اللہ میں اسلام میں بھیلنے میں میں اسلام میں بھیلنے میں اسلام میں

تعرَّف نبي كياليكن اس سے النكے جرائم بي اور اضافہ بوكيا بعر بالآ فوال كى چندضلالت آمیرکنایس لمیں جن کا ظاہر قرآن مجیدسے آراستہ تھا لیکن باطن الحاددي سے بعرا بواتعا، يرلوك وض دلياس اور تمام ظاہرى والت کے لحاظ سے توسلان تھے مگر باطن میں مسلانوں تھے بالک مخلف تھے رجب مم كوان كى خلافِ شرىعيت باتيں معلی مہوئيں توہم نے ان كوجل وطن كمعياء ابدّا تم لوگ اس گروہ سے اس طرح سے ڈروجس طرح لوگ زہرسے ڈرستے بیں اور جوشخص ان کی کوئی کتاب مائے اس کو آگ میں جلا دیے، دعاہے كرخدادندتعالى المحدول كے كرد وغيار سے ملك كوياك وصاف كر دے، اگر کوئی تخف اس علم میں سنغول یا یا جائے گا یا اس علم کی کتابیں اس کے باس يائى جائيں گئى تو اس كوسخت نقعان بهو يخ كا، بم شريعت كوادر الالالا کوان الماحده کے فریب سے دورر کھنا چاہیے بنی اور دعا کرتے ہیں کہنا یا ان طاحدہ اوران کے دوستوں کوتباہ وبربادکر، ہارے مک کو اس فتنس محفوظ رکھ ادر ہما رے دلوں کوکفر کی الووگ سے یا ک کر۔"

( تاییخ حکماتے اسلام علیدووم مستل

م بلا وطن کے زمانہ میں ابن رہ کوسخت ذکتیں برداشت کرنی بی فلات ورسوائی جنانچ مزداس کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ کلیت مجھے اس وقت بہوئ جب میں اور میرا لاکا عبداللہ دو نوں قرطبہ کی جائے مہم کم میں نازعمر برجھے کے لئے گئے ، لیکن نہ بر هرسکے ، بازاری لاگوں نے مہمکا مرم پادیا اور شوروغل کر کے سم کو معبدسے تکا ل دیا ، مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابن دہ کا ورشوروغل کر کے سم کو معبدسے تکا ل دیا ، مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابن دہ کا ورد کے اس کو اس شرط برد ہا کو سے کا وعدہ کیا کہ وہ علانی مسجد کے درواز سے برکھ ابھوکر تو بہ کرسے ، جنانچہ ابن دہ مد

مان مسجد کے دروازے پر لایا گیا اور جب کے انوک ناز پڑھے رہے وہ برہنہ سر کا ارابا ،
اس موقع پر اس کی سخت تذہیل کا گئ ، اس کے بعد مصور نے اس کا تصور معاف کو دیا
اس لیے وہ آزادی کے ساتحہ قرطبہ میں رہنے لگا لیکن چزی اس کا کوئی عہدہ محال نہیں
ہوا تھا اس سے نہایت مفلسانہ زندگی بسر کرتا تھا اور رہائ کے چند ہی دنوں بعد ہم مفر مصحدہ میں بقام مراکش و نات یائ

(تاریخ مکایت اسلام مبلد دوم ص<u>رسی</u>)

جلاوطنی کی وجوہات شرکیہ باتیں بول جایا کرتا تھا جس سے قرآن وحدیث کی صریح کندیں ہور ہوتی کی وہ کفریہ اور کندیں ہوتی تھی محراً سے کوئی پروا ہ مزہوتی، ایک مرتبراندلس میں بخوں نے یہ مشہور کیا کہ فلاں موز پکواکا ایک طوفان آسے کا جس سے تمام انسان مرجا میں گے ۔ لوگ اس فرکوشن کر پرنشان ہو گئے اور غاروں انہ خانوں میں بنا ، لینے کا انتظام کرنے گئے ، جب اس خبر کی زیا وہ شہرت ہوئی تو گورز قرطبہ نے اس کے متعلق مشورہ کی غرض سے عالی قرطبہ کو جمع کیا جس میں ابن رشد اور ابن بندود بھی تھے ، ابو محد عبدالکبیر کھتے ہیں کہ عمل ابن موقع پر موجود تھا ، میں نے ابن رشد سے کہا کہ انجر یہ بیشین گوئی مجھ تھا تو یہ موجود تھا ، میں نے ابن رشد سے کہا کہ انجر یہ بیشین گوئی مجھ تھا تو یہ وہرا کھ وہ اس کے متعلق منہ بیس سناگیا ، اس پر ابن رشد میں الموفان ہوگئی ان رشد سے کہا کہ انہ کئی ہوئی اس کر ابن رشد سے برطن دوجود ہی ثابت نہیں طوفان کا کیا ذکر ، یہسن کرتمام لوگ برت زودہ ہوگئے اور ان کا مات نے جو مرزئ کفر اور ککذیب قرآن پر دلالت کرتے تھے برطن کروبا ۔

تعمس الدین ذہمی رحمۃ الدُعلیہ نے ابن رشدکی عبلا وطیٰ کی ایک وجہ یہ بھی بیان سیم کہ اس کی بعض کتا ہوں میں کفریہ باتیں تکمی ہوئی تعین جس کوان ہوگ نے توظیہ منصور کی فدمت میں بیش کیس جن میں مکھا ہوا تھا کہ ذہرہ ستارہ مذی وجا چھے منصور کی فدمت میں بیش کیس جن میں مکھا ہوا تھا کہ ذہرہ ستارہ

ایک معبود ہے بنعور نے بین ایک اعراب انہ کروش کیا اور بھی عام ہیں ایک منتقد کو بلا یا ہے اس سے بچھا کہ بیعبارت تم شاہلی ہے ؟ اس نے انتقاد کیا ہے منعصر نے اس عبادت کے منطقہ والے پرامنت کی اور بھے نے بھی بھی اس کے بعد ابن درش کو نہایت ذالت ورسوال کے ساتھ انتقال دیا۔

(این ریشدمدالا)

چونکه ابن دمشدنقها ر اورعلم نغرپربهبت زیاده کیچوا بچها لیندوالانکسفی تعا اس بله اس کی ذلت وخراریال ذرا تغییل سید و کرکردی مختب -

معقولات فسادِ عقیدہ وکبرونخوت کا مبلب سیم کرونخوت تجھیل مبلہات و حسول جاہ وغیرہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے اس کی تعلیم سے مطلعاً ممانعت کونا ہی مناسب اور مغید ہے رحکیم الامت حضرت مولانا انٹرف علی تھانوی رحمۃ التّعظیم تحریف لمستے ہیں:

اس طرح معقولات کے توفل سے اکثر فسادِ عقیدہ اور خوت وکرو عام مبالاۃ نی الدین وغیرہ خرابیاں بیلا ہوجاتی ہیں ، اس حارمن کی وجسے کمش لانہ ہو ہوں تواکٹر نبین اس کی کمش لانہ ہو ہوں تواکٹر نبین اس کی تحصیل مبا ہات وصول جاہ ہوا کہ تی ہے کہ کوئی شخص ناقص التحصیل کچر مقیدہ مبارک ہوتے ہو جائے گا تھی در جائے تو اس حالت میں ذریع معصیت ہوئے سے معصیت ہو جائے گا البتہ اکٹوان مب غوائل سے باک ہوتو معنا کے نہیں ، مکی قلد مزود می پر البتہ اکٹوان مواک ہے البتہ اکٹوان مواک ہے البتہ اکٹوان مواک ہے البتہ اکٹوان مواک ہے البتہ البتہ مواک ہے البتہ البتہ البتہ مواک ہے البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ مواک ہے البتہ البتہ البتہ مواک ہے البتہ البتہ

ایل معقولات واضع حدیث شعے استداخت کانام ا تلہے وہی فلاسٹریمی

فرست میں فکر آئے ہیں ، انھوں نے اس نن میں بھی خوب خوب مہارت بیداک ہوتائج معانا فدائلی ا

چارون العمل کم نما اول کے بعد مین الم ابر منیفہ و لملک وغیرہ کے زبان سے ایک سوچ عد برس بعد خوارج احتراب روافعی عفیرہ اعد ہو ٹائن طسفہ کے
مسئل افران کا نور موشف ملکا اور ان سب نے اپنے اپنے خیالات کی اضا شرون کا کماور ان کی تائید کے لئے موضوع (جاد ٹی) حد شیس بست نی
میشعدوج کمیں ۔ "

## (مقدّد بعزنا قرآن مجدم")

شور فی کام وادب کی دنیایی نمایال مقام حاص ہے ، بسا اوقات تقریبی وہ کام فیمی کرتین جوایک اول شور بیٹھتا ہے ، معقولات کے بارے میں شعرائے کرام کا کلام بیش کی میں کہ اس بیٹ میں کہ کسی بندہ مومن کے دل میں کو ل شور گر کر جائے اور اسے سیک ما سے بربیونیادے ، بیا علوم وفون سے اس کی طبیعت برگئ تذکر دے اور قرآن و میٹ وقیر وفق جیسے علوم دینی پر اس کی طبیعت مرکو ذکر دے ، جس طرح النے دین احد بندگان طب سے معقولات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے اس طرح بالن نظاشوار اور بناکالی باب اس طرح بالن نظاشوار اور بناکالی باب اب فون نے بی اس کے متعلق اپنے خیالات و افکار کا اظہار کیا ہے ، آن الی احد بناکالی باب اب فون نے بھی اس کے متعلق اپنے خیالات و افکار کا اظہار کیا ہے ، آن کو الماق میں افغا ور قرطاس و قلم کی ذیت ہے ، پہلے میں شعرار کا کلام ساجھ میں شعرار کا کلام ساجھ میں شعرار کا کلام ساجھ میں شعرار کا کلام طاح فلم فرمائے اس کے بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے میں شعرار کا کلام طاح فلم فرمائے اس کے بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے میں شعرار کا کلام طاح فلم فرمائے اس کے بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے سب سے بہلے عربی شعرار کا کلام طاح فلم فرمائے اس کے بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے میں شعرار کا کلام طاح فلم فرمائے اس کے بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے سب سے بہلے عربی شعرار کا کلام طاح فلم فرمائے کاس کے بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے میں شعرار کا کلام طاح فرمائے کاس کی بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پہلے میں شعرار کا کلام طاح فرمائے کاس کی بیمان و وقلم کی ذیت ہے ، پربیان سب سے بیمان و وقلم کی دیت ہے ۔ پربیان سب سے بیمان و وقلم کی دیت ہے ، پربیان سب سے بیمان و وقلم کی دیت ہے ۔ پربیان سب سے بیمان و وقلم کی دیت ہے ۔ پربیان میں میں کی دیا تھ کی دیت ہے ۔ پربیان کی دیت ہے ۔ پربیان کی دیت ہے دیا تھ کی دیت ہے دیت ہے دیت ہے دیا تھ کی دیت ہے ۔ پربیان کی دیت ہے دیت ہ

معقولیوں کی سنان میں عربی نظم ہنددستان کے علادم بچھان مانوں میں معقولات معقولیوں کی سنان میں عربی نظم کے شدائ اود اس کے پورے فعال مدہ ہیں، عربی شداع ان سے تنگ اگر اور ان کی معقول کتا ہوں سے جل کیوں کر انھیں کیا ہے ہی 1

مهتاجه:

ولا هن ملوح العلى ولعمار وللعلما وساريط المعلم المساريط المعلى المسارح تمعار سينون كونهي كلو كل وبان غنة لاحنوع فيها ا ذا سبلات اورباز غرك سورج مي كوئي دفنى نهيئ اگروه نكل

وَشُمَّاتُكُمُ مِنَا يفي لَ تَسفَّلُا اللهُ وَيُسَالِكُ اللهُ الله

وزال بفضل بعقی، عند عبد میلادی اور الشرک نفیل سی تعادی با نین دور بها واخشی علیکم ان بیخیب رجاء کو مالانی می قدیم کر تعادی امیدنا کام بوجائه ولا نی اشام احت ابن سیدنا شفا کی اشام احت ابن سیدنا شفا کی اشام احت ابن سیدنا شفا کی افران بین کی اشام احت می تعیین شفا کی ناورا تهاد یجود کمه لا ضیباء کسم اس کی اس کی اوران تاریک اس کی العدد و تحت ایک اس کی العدد و تحت ایک الدین تعالی و کا عک می العدد الدین دی و تا می ال

اس سے تمادی پرواز لمبندی کی طاف مذہوگ

ان ایرون کی فلسفر ایک کتاب بوایت الحکمت ہے جس کی طرف شاع اشارہ کی ہاہے۔

عدد اس سے کتاب المطالع کی طرف اشارہ ہے جومنطق ہیں ہے۔

عددا مرا دیے جو بوایت المحکمت کی شرح ہے۔

میں اس سے شرق صددا مرا دیے جوفلسفہ کا مشہور متی ہے۔

میں اس سے شم العلوم واد ہے جومنطق کا متی ہے۔

میں سے سلم العلوم واد ہے جومنطق کا متی ہے۔

فياقتيلتى ماذابكون جزاءكس يس ويه باكت تمعاراكيا انجام بوكا فلاسفة اليونان هم انبياءكم ونان كفلاسغ تقارره بنيارميل (املامى خطيات منفسس)

نیکن نہیں یا یا سیال سوائے کحرومی کے

فياطكم وياخ للعساديناخ المساخ والاستان المالغ اختنات علوم الكفريش رعاكانها تريد فيها موم كوكامل كي حويا كر

ا شاع بھی تھے، انھوں نے اپنی ایک نظریس منطق کی جھیا الراكرد كودى اوراس كالورى طرح كيا جمعًا كعول كردكايا اس كم تارويود كيميركرد كوديه-اوراس كمه مفاصرومفرات سابل زمان كويورسه لمورسه محاوكر وكسايا ، جناني نهته بي:

كعرفيه سن افك ومن بمتان واعيًا لمنطق اليونان كس فد اس مي حبق اوربينا ن جراموا یومان کامنطق پرتعجب ہے کہ ومفسل لفطرة الانسان مخطلجيه الاذهان اورانسان کی نطرت کو گیا ڈو میٹلسے دواه ومنول كوخبطى بنا ديناب على شفاها ديناه الساني مبشطوب الاصول والمياني بناخ فالے نے اس کولو نے میو کنا دیربناکا اس کے اصول وقواعدمضطربیں كانه السراب بالقيعان متصل العشاد والتوانى گوماکه وه رهمتان کا سراب ہے. محی ڈنڈا اور مست کے قرب ہے فامه بالظن والحسبان بد العين الظبّى الحيوان ام بن با سع بالا اومي كو دوركريا خانج اس آدمى في كمان احدِّيال كرمطابق اس فسكيا فلوبجل شدى سوى الخوان يريوشفاء غلتها لظهآك وه امد ترمّا تفاكراس سے شفایا ملت كا

MA

فعادبالخديمة والخنسوان الترعيس نادم معيا وي بي منابلى ادركما في كمعاقدان على برناكرين ويبان ويبان تفعلات المبلغ قارمناع من العربي العمان وعاين الخفت في المعوان

اس کا عرتمنا و می منابع مربی ہے ، اب میران علی میں اسٹ پیوا مبعاد کیسے گا۔ (دیبا چرمقالات ویری مدھ)

ایک مندره دیل این زمیرا بن مندره دیل ایک منطق کی بچر بیان کرره بند جوابید

تَكُسِبٌ كُوسِيَجِ بَحِمَّا اوركس كوكچِ دنهانتا تَمَا ، وه كهمَّا بِ : وجاهل بَدَّى في العلم فلسفة ت قد دَاح بكفر ب

> اورجابی بروه شخص جوفلسفه کے علم اوعوں کی وقال اعرف معقولا فقلت لغم

وه كها ب كريس معقول جانتا بوير كها بوكر بال

مِن ابن انت وهذا الشاك تذكوة وكمِال ادريه مالت كمال بس كاذكر كياجات

فقأل التكلامى لست تغهب يه

اسد دا کرتم میری بات سجونیس با و کے

ما، وه مهام :
قد راح بيفر بالرحن تقلب أنا
وه فلامغرى تقيد كرك فداك رمن الطاور فها
بنيت فعمك معقورة ومعقودا
ترف ابن بمركوبا غموديا الدمني بنادية
اراك توعبابا عنك مسد دروا
مخوال بي تواليا دروازه منافعاً به ويوجه
فقلت لست سليمان بن دا و د
بني مون كرماؤردن كي بات بن فرافنا
بني مون كرماؤردن كي بات بن فرافنا
رماشيد نغم الورس مناليا)

 من مسلطی البلاد مقادی کا تعلی می مسلطی شادی و ایم مندری طرح معنوق مناوی می مسلطی می مندو ایم مندری طرح مناوی می مناوی می مندو می مناوی می می مناوی می می مناوی می می مناوی می می مناوی می می مناوی می مناوی می می مناوی می می مناوی می می مناوی می مناوی می مناوی می مناوی می من

محرق خوامی کت شفاوت کم شود جهدکن تا از توطکست کم شود اگرتیجام تا چک پربخی تجدسے کم جوجائے تواس بلت کی کوشش کر کرتج سے کمت کم جوجاً وہ فرائے تعدیم چوکست انسانی طبیعت وخیال سے کا تی ہے ، اس میں ذوا مجال کا فینس و نورنہ بیں بوتا ، چنانچ مکھتے ہیں :

محکمت کو طبع آید و ازخیال حکمت بے فیض بزر ذوابحدال محکمت کو طبع آید و ازخیال کے پیراوارہ براس میں نیف ذوالحبلال نونجین ہا کہ دنیا و کمت السان دنیا وی مکمت شک وشبہ بڑھاتی ہے ، طن خیال کو دنید در در در در کر تدکرتی ہے ، گر دی حکمت السان کو معراج کمال پر میر خیاتی ہے ، اس کو آسا اور لے جاتی ہے ، اور کے جاتی ہے ، ور ملا اعلیٰ سے طاقات محمدانی ہے ، چنا بخے مولانا فرماتے ہیں :

مکت دین برد فرق فلک دنیاکی مکت شک دگمان برهاتی مدین کی مکت بین برد فرق فلک دنیاکی مکت شک دگمان برهاتی می اوردین کی مکت آسان کے اور کی بات فلسنی ادبی معقولات اور ابتدائی معلوات کی منزل سے آگے منہیں براستا، اس کی مقبل نے ابھی دروازہ سے با ہرف دم می نہیں نکالاہے ، چیٹ ابنے فرماتے ہیں: فلنی گوید نرمعتوالاست دون عقل از دلمیز می ناید برو ب فلسنی معقوالات سے نیچ بی بولقه اس کا مقل ج کمیشد سیا برنوی آتی ملسنی خود این عقل کا ماما جواہے ، وہ ابسا برقسمت مسا فریے کہ اس کی بیشت مزل کی طرف اور دخ صحراکی طرف ہے اس لئے وہ جس قدر تیز قدم بڑھا تا ہے میزل مقسود سے دور ہوتا جا تا ہے میزل مقسود سے دور ہوتا جا تا ہے ، چنا مخرمولانا فرماتے ہیں :

فلسنى خورا از اندليشه بكشت كوبروكورا سوسط كيخ است بيشت فلسنى غرا بيغ آب كواندليشه سه اردالا اس منه ابى بيني فزان كى طرف كرركمي م

فلسفی تبی دست ا ورمحروم زمان به اس کا دامن به بیشه مقصود ومطلوب سے خالی دبہتاہے، دل کی مراد اسے کبھی حاصل منہیں ہوتی، چنانچہ فرماتے ہیں :

کوبروچندال کرافزول می رود ازمراد دل مُداتر می شود اسک بدنسین برهن بی رست سے دل کی مرادسے و بہیشہ فالی رستہ

فلسنی دنیا کے علوم سے باخر بڑا وسیع النظر صدبا چیڑوں سے آشنا مگر اپنے سے ناآشنا سے حالانکہ سب سے بڑا علمُ خود شناسی ہے ، مولانا فرماتے ہیں :

صديرًادال ففل دارد ازعلوم مان خود را مي ندا ند ا زهلوم

وہ بربخت فصیلت کے سو سرارعلوم جانتا ہے مگر اپنے آپ کو مجمعین جانتا

نلسنی برچیز کے خواص و آعرامن کو جانتا ہے وہ اس کے بوہر دخاصیت سے خوب والمیت رکھتا ہے سگراپنے جوہرسے نادان ہے، وہ اپنی ذات کے خواص وجرابرسے پورے طور پرغائل ہے :

داندا و خاصیت سرجر سرے درباین جوہرخود جوں خرمے وہ مرحر مرک خاصیت سرجر سرے بیان میں گدھے کا طرح ہے اور مرک بیان میں گدھے کا طرح ہے توہر ح بیان میں گدھے کا طرح ہے توہر ح بیان میں گدھے کا طرح ہے توہر ح برک قیمت جا تنا :

قیمت برگاله می دان که چیست تیمت خود را ندانی زاحمقیست قرم برگاله می دان که چیست و برخ برگانی تا برگیا به محرانی تیمت نهی جاندا، توکس قد بیون دستاه برگانی در مال برک کیتے ہیں:

جانِ جملہ علمہا این است ایں کربدائی من کیم دریوم دین تام علوم کی جان یہ ہے ادر بہی ہے کہ توجان نے کہیں جزاکے دن ہیں کیا جوںگا۔

اب و ه مکت یونان سے مکت ایان ک طرف ہجرت کی دعوت دیتے ہیں جو حقیقی علم ادر محکت ہے اور فرما ہے ہیں :

چند چئد از حکت یو نانیاں مکت ایمانیاں را مم بخوا س کتن یونا نیوں کی حکت تو نے سیکس ہے اب ایمان والوں کی حکت ہی پڑھ

فرماتين:

d.

وه تغریم یارست یو نا نیول کی وه فکت کرسے ایک دھو کہ کی سی ہتیں جن کو مقرا دیا ہے کئی مل نے سے کو دیا ہے ردی اس دی سے بین ہم زیادہ كوئى بات اس مي نهين كم زيا ده ز بور ادر توریت و انجیسل و قراس . بالاجماع بي قابل سخ دنسيان مگر لکھ گئے جواصول اہل ہو نا ل نہیں گنے وتبدیل کا اس میں ا مکا ں نہیں مٹتے جب تکے کہ آٹار دنیا ملے گا کہمی کوئی سوسٹ نہ آن کا نتائج بن جو معسر لي ابن فن كم وه بین میندین جلوه گر سو پرمسس سے

(wastily

# غزوه بنی نصبیر (سبب اورز مانے کی تعیین) از دلانا ڈ اکڑ ہنسراحہ صاحب صدیقی

غزوہ بنی نفیراسلامی غزوات میں ایک معروف غزوہ ہے۔ عہد نبوی کے مؤرخ ل الا میرت محکاروں نے عام طور براس کا ذکر کیاہے۔ بعض دیگر ایم غزدات کی طرح اس کے بارے میں قرآ ن کویم میں آیات ہمی نازل ہوئی ہیں مفسرین کی دائے ہے کر سورۃ انحشر کی بیشتر آیات غزوہ بنی نفیر کے سلسلے می میں نازل ہوئی ہیں صحیح بخاری میں صفرت عمدالنگر این جہاس شعبے اس سورہ کو سورۃ بنی النفیر کونا مروی ہے ہے۔

یوں تواس فروے سے متعلق بہت سے سوالات اٹھائے جاسکے ' ، ' ن ا پڑوانگر مفرون میں ہم مرف دکوسوالوں سے متعلق بحث کرنا جاہتے ہیں۔ ایک پورکیوں پہیٹن ہیا، یعنی اس کے اسباب و دواجی کیا تھے ، دومرے یہ کرکب اورکسیں پیریں بیش ہیا ، یعنی اس کا زمانہ کیا تھا، ان دونوں موالوں سے متعلق عث وتحیی

0-2][287<sub>#</sub>

العلى العالمين المجامع العيمي (باب عديث بن المنفير) المكبتة الاسلامية المستومين المستومية المستومين المست

d:

وه تعویم یارسد یو نا نیون یک وه حکت کرسیده یک دهو که کی می یعتیں جس کو مقبول دیا ہے نکتی ا عمل نے سے کو دیا ہے دوی اس دی سے بیں ہم زیادہ .. کوئ بات اس می نہیں کم زیا دہ ز بور اور توریت و انجیسل و قرس بالاجساع بن تابل سخ دنسان مگر لکھ گئے جو اصول اہل ہے نا ل نہیں نشخ وتبدیل کا اس میں ، ا مکا م نہیں مٹے جب تکے کہ آٹار دنیا ملے گا کہمی کوئی سوسٹ یہ آن کا نتائج بن جو مخسر بي ابن بن ك وہ ہیں سندمیں جلوہ گر سو برمسس سے

(باقى آشنده)

تعویم پادمیز پران جنری جوسال گذر نے پرکس کام کی منہیں رہی ۔من

# عُرُوه ، مَی لَضِیر (سبب اورز مانے کی تعیین) از دلانا ڈاکڑھنسراح میاجب صدیقی

غزوہ بنی نغیراسلامی غزوات میں ایک معروف غزو ہ ہے۔ عہد نبوی کے مؤرخ ل اوک سیرت مکالد ل سف عام المور پراس کا ذکر کیا ہے۔ بعن دیگر ایم غزد ات کی طرح اس کے بادے میں قرآ ن کویم میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں یمفسرین کی دائے ہے کر سُورۃ انحنٹر' کی بیشتر آیات غزوہ بنی نفیر کے سلسلے ہی میں نازل ہوئی ہیں صحیح بخاری میں صفرت عبدالمنگر بن عباس صحارہ کو سورہ کو سورۃ بنی النفیر کمہنا مروی ہے ہے

یوں تواس غزوے سے متعلق بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہوں ہوں ہے۔ یہ پیش نظر مغمون میں مم مرف و سلال ہوں سے متعلق بحث کونا چاہتے ہیں۔ ایک پیش نظر مغمون میں مم مرف و دسوالوں سے متعلق بحث کوئی کیا تھے ، دوسرے یہ کرکب ورکس مرب ہیں چیش آیا ؟ یعنی اس کا زمان کیا تھا ؟ ان دونوں موالوں سے متعلق بحث و کھیں مسمندیں چیش آیا ؟ یعنی اس کا زمان کیا تھا ؟ ان دونوں موالوں سے متعلق بحث و کھیں

مله عمل المخالك ، المجالع الميح ، (باب عدیث بن النفير) المكبتة الاسلامیة ، معن المعان المحال المحال

واعیہ عالم اسلام کے نا موقعتی میرت واکھ جمید النّرصاحب کے ایک معنون سے یا جوا ، جو فروری تلک ایک معنون سے یا جوا ، جو فروری تلک ایک معنون سے یا جوا ، جو فروری تلک ایم میں اعظم محرمد کے اہمان ایم ان ان انتخاب اور مجران ورجس میں محقق موسوف نے سلسلہ زمیز محت میں بعض اہم سوالات انتخاب اور مجران ایم استخرار فرمائے تھے۔

غزوة بن الدرك جاب سے مقع دسالت كو بجعا وين كى دونا باك سازشى ، جو احت يہودبى الدرك الله على الله عليه وسلم بولفيرى بست ميں تشريف دگئے اور بنوعا مرك دولا تقديم الله عليه وسلم بولفيرى بست ميں تشريف ديك اور بنوعا مرك دولا تقديم وسك كا بسلسط ميں الن كوكوں سے مددچا ہى - انفول نے بطام تعاون كريت كے مسلسط ميں الن كوكوں سے مددچا ہى - انفول نے بطام تعاون كريت كے دولا تقديم و كے در الله كول سے مددچا ہى - انفول نے بطام تعاون كريت كے الله تعام كرديا جارا مرام كرينے كا مشوده ديا، ليكن بربالان اس كوشش ميں معردف جو كئے كہ آج جس ديوارك سائے تلے آدام فرما ہميں، الله عليه وسلم كاكام تمام كرديا جائے ، ليكن غيب سے آب كور دونت اس سازش كو علم ہوگيا اور آب خاموشى سے دچاں سے آگا كر دين مؤرا اس سے بہلے بھى ان لوگوں كى جانب سے بعض خيا نتوں اور دور مولال الله على مذاب الله ورد ورد لوگ اپن دوش ايك ميں برگام ذن نظر آرج سے ہے ، اس ليے آب صلى الشرطليدوسلم نے ان كی جلاوطن كا فيصلم ميں برگام ذن نظر آرج سے سے ، اس ليے آب صلى الشرطليدوسلم نے ان كی جلاوطن كا فيصلم ميں برگام ذن نظر آرج سے تھے ، اس ليے آب صلى الشرطليدوسلم نے ان كی جلاوطن كا فيصلم ميں برگام ذن نظر آرج سے تھے ، اس ليے آب صلى الشرطليدوسلم نے ان كی جلاوطن كا فيصلم اس دوا یہ برگام ذن نظر آرج سے تھے ، اس ليے آب صلى الشرطليدوسلم نے ان كی جلاوطن كا فيصلم اس دوا یہ برگام ذن نظر آرج سے تھے ، اس ليے آب صلى الشرطليد والى كے آ منگل وطن كر ديے گئے ۔ آ منگل و منگل والی کر دیے گئے ۔ آ منگل والی کر دیے گئے کی کر دیے گئے کی کر دیے گئے کر دیے گئے کر دیا کے کر دیا کی کر دیے گئے کر دیا کی کر دیے گئے کے کر د

(۱) ابن مِشام (ف ۱۱۸ه) السيرة النبوية ميں ابن اسخاق (ف ۱۵۱ه) کی دوايت اس طور رِنْقَلُ کرستے ہمیں:

> نم خرج رسول السُّم ملى السُّم عليد وسلم إلى مِنى النفند يريس تعينه عرفى دير ت

مهررسول الشعصل المتوعليه وسلم نبى لعثيركى بستى كى جافب "غزاف سله تنكي ا تأكر ال

امع النعوى المي الرالدى كان دسول الشرعي المي الرالدى كان كماحلاتنى بينيان بن دومان ، وكان بين بنى المنعبو وببين بنى عامرعقال بين بنى المنعبو وببين بنى عامرعقال حلف ، فلما أتله عردسول الشرطى الله عليد ولم يستعينه عرفى ديدة ذينك القبيلين ، قالوا : انم يا أبا القاسم نعينا على ما أحببت مما استعنت بناعليه،

تم خلابعضه مربعت، نقالوا إنكمرن تجدوا الرجل على مثل حلا هذه ، ورسول الشصلي الله عليه وسلم إلى جنب جل ارمن بيوتمس قاعلى ، نن رجل يعلوعلى هذا البيت

بن عامر کے العدوم تولین کی دیت کے سلسلے میں مدحیا ہیں ، جھیں صرت عمر و بہنا میلائم کی العمول المقول المعمل کے فتل کردیا تھا۔ اس سیے کہ رسول المقول المعمل طیب دلم سے امان کا معما کم فرایا تھا۔ جیسے بزید بن روا ن نے فرایا تھا۔ جیسے اور بنو فیرا ور بنوعا مرا کیس میں ایک دوسر سے کے ملیف بھی تھے ، بہم ال دولوں المدول المدول المدول المدول المدول المدول المدول المدول کے باس بہنے تر احمول نے کہا سے ان اور وال کے باس بہنے تر احمول نے کہا کہا اس اسے ابوالقاسم اجس سلسلے میں مدد کے فیال کے ابوالقاسم اجس سلسلے میں مدد کے مطابق ہم آب کی مدد کریں ہے۔

کے مطابق ہم آب کی مدد کریں ہے۔

برجب وه تنهائ میں بینچ تدکھنے لگے کہ اس خص کوتم لوگ اس حال میں جمیعی منہاؤگ اس خال میں جمیعی منہاؤگ اور اس وقت کی کیفیت یہ تھی کر دسول السّد ملی السّد علیہ وسلم ان لوگوں کے کسی مکان کی دنوار کے بہومیں تشریف فرما تھے، تو اب

سله ديندين رومان " ثقة " تقريب التهزيب المحافظ ابن حجر ، معسبع مجنبات دلمي ، المعافظ ابن حجر ، معسبع مجنبات دلمي ،

تمي سے كون اس كے ليے آمادہ بيلك اسكا كادر چما ئ ادران يراكي بعادى فير الكرامين ان كى جانب سعدا حت داد د --اخیں میں کے ایک فردعموبن حجاش بن کعب ن اسکام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہاک میں اس کے لیے آ ما دہ بوں ۔ معرود النے كيذك مطابق بقر كل فدع لمد اور برها اس وقت آپ *مسل الدُّولم پروم کوما تو*م حابر ك ايك جا عت موجودهي ،جس بي حضر الوكمية، صنت عرض اورصرت على شامل تنصر يميران لوگوں کے ادادے کے باسسین آپ صلی اللہ علیہ وہم کے باس آسان سے اطلاع ہم حمی، بدا آپ ای اور مرینے واکبی کے لیے کل پڑے جب صحابة كرام في في البيى مي درجسون ى تواتى كى تلاشىس الدكوش، بوت جناني ان کی طاقات مین سے والیس استے ہوئے ایک شخص سے موئی۔ لوگوں نے اس سے آگے کے بادے ہیں ہوچھا ، اس نے کواکہ میں نے آپ کو

والمناق علي معنية فيويها مند، فانتدب لذالك عروب عاش بن كعب أحلام فقال أناله لك فصعدليلق عليد مخرة كافال ،ووسول التساصلي الشعليدولم فىنغوص اصحاب دفيه مرابوبكو وعمدو على فأفي وسول الله صلى الله عليدوم الخبرس السماء بمأام اوالقيم، فتسام وخج واجعاإلى المدينة ،فلما اسلبث النفصلى الشعليدوسلم اصحاب قاموا فى طلب ، فلقوا رجلا مقبلامن الملاية نسألون عنددنقال رأعط وأخلاالمك فأتبل أصحاب رسول اللهميل المشاعليه والمستقالة والبيصل الشمليد يتنه فأخبرهم الخبيما المادّت من الغلا" وامواسول الله صلى الله والمالية لحزهم والسيرالهم-

له ۱ محدعبدالملك بن مشام د السبرة النبوية المحقيق مصطفى السقا وغيره بمؤسسة عليم العراقة

دینے میں داخل بوت ہوت وکھلہ می اب اسکے بڑھے اور آپ ملی الدیملیہ وکم کی خارت میں پہنچے ۔ آپ نے ان اوگوں کو منونفنیر کی ماڈ دیروہ دی کے بارے میں بتلایا ادر جنگ کی تیا ہی کرنے اور مان کی طرف جیل بڑنے کا حکم دیا۔

دم) حافظائن جوسقال فی ۱۵۰هم نیخ المباری میں مدیث نبوی تحادیث النفسر عقولظت فاتجلی بنی (لنفسید کی شرح فرماتے ہوئے موسی بن عقبتہ داف اس احر) کی

مُمَتَابِ المغازئ كروله سے تكھتے ہيں :

جاں تک بی نفنیر کا تعلق ہے تو وہ اس بب أماالنضيرنبا سبب الأت ذكرة ے ملاولمن کے گئے جس کا ذکر آگے آسیا -وهوما ذكمه موسى بنعقبة فحالمغاذ يدوه سبب بي جيد يوسي بن عقب نے قال قدوسوا إلى قريش وحصوهم ئتاب المغازئ ميں بيان *كياسي*، فراتے على قشال دسول الله صلى الله عليه میں کہ ان اوگوں نے قریش کے ساتھ مل کو دسلم، ودلوه مرعلى العودة ، ثم ذكر خنيهسا زشي كين اور انعين دمول النر يخوامما تقدم عن ابن اسحاق من هجيئ صنی الٹرطیہ وسلم سے جنگ برا مادہ کیا اور المنى صلى الس عليدولم في تصد الرجلين مسلانوں کی خند ہائیں تبلائیں ۔ اس کے بعد قال وفي ذلك مزلت: ياأيما الذين موسی بن عقبہ نے ولیسا می معنون بیان کیا المعنوا إذكروا نعمتران عليكم اخعم قوم أن يبيطوا إليكم أكيل يمم ....الخ أن يبيطوا إليكم أكيل يمم ....الخ یے، جیساکہ ابن اسحاق کے حوالے سے

نه حافظ ابن مجرعسقلان ، فع البادى ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، 9 ه 19 ع-«رموسم می گذرجیکا ، بعنی دو آدمیو ل دک دیت کے سلسلے ہیں بنی کریم صلی الشرطلیہ وسلم کی ربغونفنیر کی جانب) تشریعت آوری ۔ موسیٰ بن عقبہ نے ہیں بھی کہا کہ آست کر کیہ یا ایما اللہ بین آمنوا ۔۔۔۔ النح اسی سلسلے ہی

نازل بونى -

(١١) الولغيم رف مسهم من ولائل النبوة عمل لكعفه بي :

مم سے سلیمان بن احرافران نے بیان کیا کر تھر مین عربین خالد الحوانی نے فرمایا کرمیرے والد

نے مم سے بان کیاکان بہدنے نے مم سے

حد تناسيهان بن أحد الطبراتى قبال عمد بن عمود بن عمود بن خاله العرائي قال تنا عن المرائي عن أبي الأسود أبي قال تنا ابن الهيعة عن أبي الأسود

عد دوبنعيم الخافظ الكيير محلث العصر تذكرة الحفاظ للنتي واحيا والزياف الوفي و

له والطبراني الحافظ اللهام العلامة الحجة تذكرة الحفاظ-١١٢/٣

ت (ممين عروبن خالد) قال الهيشي: "دُمن كان من مشايخ الطبران في المعين المستندة على من مشايخ الطبران في المعين المع

دارا لكتاب العلى دبيروت ، طبع ثالث - ا/م) قلت ، عددين عروص شيرخ البليوا في المالكة ليسوني المديران ، فهو ثقت

يون الميون فالدالحواني تُقة من شيوخ البخارى المعنى فى الصعفاء للذبيء احياء الرا الرف الرف

וף דופ- אניותים

هه (ابن البعية) مُونيَّر حسن ا ذا توبع "جمع الزوائد ٢/ ١١٠ كه (ابوالأسود) ثقة "التقريب من

بيان كمياكرا بوالمأسود خصوت عودة والتير ف مودة بن الزماوة الماح برسوله سے نقل کیاہے کر انھوں سے فرانیا کریول ہے على النف المتعلية وسلم الى بنى النف السيعين صلی الشیعلیہ وسلم صحابہ کی ایک جا صت کے فيعقل الكلابيين وكانوا قددسوا ساتھ قبیار کاب کے دو سومیوں کا دیت کے إلى قوين مين نؤلوا بأحد لقت ال سليط عي بنونسيرس مدد فلب كرسف ك وسولى المسي صلى الله عليد قطم وأضحابد ليدان نوگون كىلىن كى طرف تشريف مىگفة والوهم على العومان ، فلما كليهم اس سے پہلے یہ وگ غزوہ احدے موقع فيعقل الكلابيين، قالواجلس سا یر قرنیش کے ساتھ سازش بھی کرھکے تھے أأباالقام حتى تطعم ونوجع بحاجتك ادرمسعالان كخفيردازيمى نبلامكي تع المق جشت لها، ونعوم ننشش ود، ببرمال جب آپ صلى التعطيب ولم في قبيلة ونفلح امونا فهاجئت له ، فجلس كلاب كحدونون مقولين كى ديث كمسط رسول الله على الله عليد وسلم و من یں ان وگوں سے مدک گفتگو فرمان ، و معرمن أعماده اليطل جدادينكر المراد المرام ال المعلوا أمع، فلاحظوا وعهم اليه لا العارقهم المترطانة للدر فيخ والعماب وسول المشاملي المنا المدويم والأعمواء ومزل القرآن على المسال الما الله والله والما الله والما الله والما والم والمالية المالية الماللات المراز الله عليه إذهب ورسي كاي ومل المنافقة المنافقة

ودوغان الناوية أغت وتشتينهم ومعاقبها

قيجاكن يبسطوا إليكو أمييل يمسسم وأمورجول المتعصلى البن عليديم باجلاءهم لما أمادوابرسول اس صلى الله عليدوسلم الخ<sup>كه</sup>

وحلاشی محیل مین عبد الله ، و

الدائي كمحابراك داواد كمائة تل بيُوكِيُّهُ ، منتفرته كروه لوك اين معالمات درست کرلیں رجب وہ نوگ اس بستی كراند يبغ ادرفيطان النكساتينكاي دستا تفا توان توگوں نے آپ کے متل کی سادش ک ... پیراپ کےمحاب می اٹھ ادروالیس علے آئے ۔ اس مسلی الندهلیروم بردشمنول كاداد مع مسلسط مين قران نازل موار جاني الترتعالي في فسر مايا، يا إيما الذي أمن الخ ... العدسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم نے ال توگول کے اسس مساراد ساك ياداش سي ان كى ملاوى

كاحكم صعادر فرمايا ... الخ

وم محديد عراوا قدى (ف ٢٠٠١م) ائي كتاب المفاذي سي محصة بي: محص محدين عبرانشد ا ورعبدالمدين

ئه الاِنعِم احربن عبدالسُّرالامبهان، ولاكل المنبوة، وائرَّة المعارف حيدرا كماو، طبيع ثمالمث ۱۹۷۴ تر عن مهمومم -

ك (الواقدى) والواقدى اذالم غالف الانتبار المعيمة ولا غيرة من اعلى المعلمة متبول في المغاذي عند أمحابنا "التليعوالي لا بن يجرمني العابي وفي العالم سى رحرب بدالدب مل) مدوق له أولم " الترب بي ١٨٨٠

اور محد بن معالی اور عدبن کیمی بن سہل اور ابن حبیبۃ اور معربن ماشد وغیرہ چند دیگر حفرات نے جن کامیں نام نہیں ہے دماموں ، بیان کیا۔
ان سب نے ان میں سے بعض بعمن با تیں بیان کیں اور بعض کے مقابلے میں تفایلات زیادہ محفوظ تھیں ۔ میں نے ان تفایلات زیادہ محفوظ تھیں ۔ میں نے ان تمام بوگوں کے بیانات یک جا کر دیے ہیں۔ ان سب نے بیان کیا کہ حضرت تو و بن امیۃ الفرق فی سب نے بیان کیا کہ حضرت تو و بن امیۃ الفرق فی سب نے بیان کیا کہ حضرت تو و بن امیۃ الفرق فی سب نے بیان کیا کہ حضرت تو و تون امیۃ الفرق ان کی مل قات ہوئی ۔ . . جی و دونوں سوگئے ان کی مل قات ہوئی ۔ . . جی و دونوں سوگئے تو و ادر ان دونوں کو ان کی مل قات ہوئی ۔ . . جی دونوں سوگئے تو و ادر ان دونوں کو توں ک

عبى المسال و ابن أبي حبيب وها وها وها وها المحديث المحتوية بن المهال و ابن أبي حبيب المهاد وابن أبي حبيب المحل المحل المحل المحديث والمحتوية المحدود المحديث المحدود المحدد المح

ك (عبدالتُدن جعف ٌ ليس به بأس ٌ التقريب ص ٩٩ ـ

ر محرب صالح دبناد) تُعدوق، يَخلَى " التقريب ص ۱۸۵ عن عبد الوحل بن ابى النفاد قال قال أبى إن أم دن المغاذى صحيحة فعليك بمعين مسالح القساد» تهذيب التهذيب لابن حجر 1/474 - ٢٢٥ -

ته لعراعنزعلى ترجمته-

س (ابن ابي جبية ) منعيف التقريب من ١٠

ه (حرب داخد) لفته ، ثبت ، فامثل" القريب من ١١٢ -

أمان وعمد ... فسأ روسول اللهافي عليدوهم إلى منى النفذيوليستدين، في وينها وكانت بنوالنف يرجلفاء لبنى عامو ... فقالوا : نفعل يا ابا القاسم ما اجبب ... اجلس حتى نطعك ، ورسول الله صلى التارعليد وسلم مستند الى ببيت من بيوتد مراثم خلا بعفهم الى بعض فتناجوا،... نقال مرب حجاش: أئا أظهرعلى البيت فأطوح عليه صخرة ... فلما اشرف بهاجاء ديسول الشرصلى الشر عليه وسلم الخبرمن السماء بماهمواب، فنهض وسول الساصلي الدين عليه وسلم سريعًا كاند بريبي حاجة ، و توجد الى المدينة ... فلما التى أصحاب إليه ... فقال همت اليمود بالغدري، فأخبر في الله رن لك نقت ... وحاصم رسول اللهمسلي إلله عليد وسلم خستعنش يوما. فأجلاهم رسول السّماصلى الله عليد وسلمن الملاينة - الخ

دسول الشيمل الشرعليدوسلمكى فدمست عي حلعز مدئے ... اور آئے کوان دونوں کے بارسین اطلاع دی ر دسول الشمعلی الشیطیبه وسلم نے فرمایا کرتم نے بڑا کیا۔ وہ دونوں توم امی جاب سے امان اورعبری تھے .... میردسول الند صلى الشيخليدوسلم ان دوافل كى ديث كم سلسط میں مدد لینے کے خیال سے مبونفیرک طرف تنزيف لے كئے - بنو نفير ابنو عام كے عليف بھی تھے ... ان لوگوں نے کہالے ابوالقاً سم دى كري مح جراب ما مع بي .. . تشرك رکیں تاکہم آپ کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس وقت مسول الشرصلى الشرطبي وسم ايك گھریے ٹیک لگٹے ہوئے تھے۔ میروہ تنہائ ين يهني اورسرگوت ال كي .... عردبن عجا بولاس گرے اور مراحاتا ہوں کہ اپ مهاری تیمرگرا دون ... و بیمرا کر مستح بڑھا تو رسول الٹرصلی الٹرطلیہ وم کے یاس دی آگی که ان لوگون کا اراده کیا -رسول التعصلى التعطيه وسلم تيرى سي

نه محرب عرف الله الم المغازى بخيق MARSADEN JONES علم الكتب، بيروت الم 1944 - المراس - ١٩٧٣ - ١٩٧٣ -

المنكرے موت كويا آياكوكولى عاصت درمين ہے اور مدینے کا طرف میل دیدے ... جب محالہُ <sup>ا</sup> الم كراس بهوني ... توات ف فراياكيو كالاده ميرسه ساتد بزعبدي الاسا- في المندتعالى في اس كى اطلاع دے دن واراين المُعكَمُوا بيوا .... رسول الدُّسنى الدُّعليه وسلم نے ان کا بندرہ دن محامرہ فرایا۔ پھرائی نے انعیں جا وطن کر دیا۔

(۵) ابن جریر البی (ف ۲۱۰ م) تفسیر کما مع البیان می تحریر فرمات نین: مم سے ابن حمید نے سان کیا ، و ہ کیتے ہیں کہم سلهنے بیان کیاکہ ابن اسحاق روایت کرتے ہی كعاصم بن عربن فنا ده اورعبداللدين الي كميت

حدثنا ابن حميه قال نناسلة عن عمد بن اسعاق عن عاصم بن عرب قتادة وعبل الله بن أبي مكر، قالا : خرج رسول

له دعرب جريرب يزيدالطبرى) اللهام العلم الغرد الحافظ " تذكرة الحفاظ ١٠/١، " ثعة ، صافحة فية تشيع ليسبير ميزان الاعتدال ١٠/١٥ م

ي (ابن ميد) ثقة ، حافظ التعريب ص ١٣٥٠

سه رسلة بن الغنل، أقال ابن معين: كتبنا عند، وليس في المغازى أتم من كتاب." مينك الاعتدال للذهبي، مطبقة بسالباني الحلبي ، مسلم

الله (مورين اسحاق) أمام المفازى ، صيوق ، أيس "التقريب ص مرعا -

هه (عامم من عرفنا دة) تفتر ، عالم بالمغازي " التقريب من ٩٠٠ -

لله وعبدالله بن أبي بكربن عروبن حزم " ثقة " التقريب من ٩٩-

منقول ہے ، ان دونوں نے کہا کرسول اللہ منى الشّعلية ولم بنونعنبرك طرف تشرلف لل المدينة ٹاکربنوعامرکے ان دوادمیوں کی دیت کے سلسلے میں ان سے مرد لے سکیں بجفیں حفرت عروب اميرالفمري كم تقل كرديا نفا- جب وه تنمائي میں سینے ترکینے لگے کرنم لوگ میرکواس وقت سے زیا دہ مجما اپنے قریب ندیا وکے اس لیے كمى كوهم دوكراس مكان كى يجيت يرحره جائے ادران برای بعاری بفرگرادے ، ناکہ ہمیں ان کی طرف سے ماحت مل جائے عروب جات ف كما كم ين بركام انجام دول كارسول النر صلى السُّعليه وسلم ك ماس اسان سع خرا كمى اور اي ومان على ديد ميرالتدنعال فان کے نیز عروبن حجاش اوراس کی قوم کے ارادو<sup>ل</sup> مے یارے میں یہ آیت نا ذل فرائی "یا ایما النين أمنا ... الخ

صلى المشاعلية أيم إلى بنى النعسيد يستعينه معلى دية العامريي للذي تته ما عروب امية الفهرى فلاجاع خلابعضه عربيعن، فقالوا: إنكم لن تجد واعد المقرب مندالآن، فمودا وجلا يظهر على هذا البيت، فيطوح عليه معخرة، فيريجنا مند، فقال عروب بخي بن كعب أنا، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاب والمصوف، فانزل الله عذد كوية فيه عروفهما ألاحو و تومه: باليما الذين امنو الذكر و نعد الله عليه إذه عرف أن يبسطوا البكم أبيه على الخير إذه عرف أن يبسطوا البكم أبيه على الخير

(۲) ابن جریطبری ابنی تفسیری به روایت بھی نقل کرتے ہیں: حد ثناهنا دسی السری ، خال تنا میں مہت مناد السیری نے بیان کمیا، وہ محیتے ہی

له ابن جریرالطبری ، جامع البیبان ، مطبعت المیمینتر ، مسسنه نمالدد - ۱۲/۲ تله (میشادین السری) امحافظ القدوق ، الزاید، قال النسائی : کُلقت " نذکرة انحفاظ ۲/۷ ۵۰ -

بينس مي بكيب قال ننى أبر مقشى من يزيد بن أبي زياد قال جاء دسول الله صلى الله عليد وطهبن النف بريسة بينه حرفى عفسل أصاب ومعد البيك و موعلى ، فقال أعيبي في عقل أصابن ، قالوا: نع يا أبا انقاسم قل آن لك أن تأتينا و تسالنا حاجة ، اجلس حتى نظع إلى ونعطيات الذى تسألنا واعتاب ، ينتظرون ، وهوجي بن أخطب وهو د أس القوم ، وهوالذى قسال لوسول الله صلى الله عليد وسلم ، لوسول الله صلى الله عليد وسلم ماقال فقال حبى لا صحاب : لا ترون ما قرب

له (ديس بن بكير) مصدوق ، خطي "التقريب ص مهم١٠ -

عه (البنعشر) قال انوحاتم : كان احل برصاله، ولقول كان بصيراً بالمغاذى " التهزيب / ٢٢٠ سند وينيلين أبي زياد القريشي الهاشي الكوفي) قال سلم في مقل مترضيح سلم : قان اسم الستوو الصدن وتعاطى العلم لينملهم كعطاء بن السائب، ويزديل بن أبي ذياد، ولينذ بن ابي سير مقد مي ميم سلم) قال البغارى : قال غان بن ابي شيبة عن جريد كان يزيل بن أبي ذياد احسن حفظ امن عطاء السائب (المتاريخ الكبيد ق ٢ ، ج ٢ ، ص ١٩٣٨) قال البح بال كان صل وقا إلا أن له لماكبريداء حفظ م ولغير " (فتح الملهم لبشدح صحيح مسلم) للعلامة مشبيراحل العثم في الهرار)

مندالآن المرح اعليه جارة ، فاقتلوی ، ولا نوون شوا آبدا ، فجلدوا الى رق لهم عظیمة ليطوره اعليه ، فامسك السعنها أيد يهم مرحق جاء و جبري عليه السلام فاقاعه من ثم ، فأفزل الله جل وعن ؛ فاتا عمون ثم ، فأفزل الله جل وعن ؛ فاتا عمون ثم ، فأفزل الله جل وعن ؛ فاتا عمون ثم ، فأفزل الله جل وعن ؛ فاتا عمل المنه المنه عليكم أهمدوا اذكو و انعم ته المنه عليكم أهمدوا اذكو و انعم ته المنه عليكم أهمدوا اذكو و انعم ته المنه عليكم أهمدوا اذكان عليكم أهمدوا اذكان عليكم أهمدوا اذكان عليكم أهمدوا اذكان المنه المنه عليكم أهمدوا اذكان المنه المنه

م الله كا نابى كلائي كا ودوكي سوال فرمايا ب دي محدرسول المنوسل العدملي والم العداب معابری بن اخطب سے انتظاریں بیط می ۔ وجی فيبل كاسرداد تمعا اوداس نے دسول النّدسلی النّد عليه ولم سع مدارى بات چين كي تمي ريم حيد ف اينے ساتھيوں مے كهاراس سے زيا ده قريب ال ندد کھیوگے۔ ان پر ایک ہماری بیٹرگرا دواورا خم کردد سمیشر کے بع شرسے مفوظ ہوما دسک پیروہ اوگ ایک بھاری علی کاباٹ سے آئے اسے آپٹ پرگرا دیں، لیکن الٹرتعالیٰ نے ال باتحددک دیے۔ بہاں مک کرجبرل علیہ انسلہ ا مرائع كوبال آئ اور الميكو وبال سا المفاد ت الله تعالى في يه تيت نا زل فرما في ياايما النين أمنو .... الخ

ك ابن جريرالطرى 'جان البيان ٢/ ٨٣

عد محربن العبل البخارى ، العبقات الاكرى ، وارصاو ، واربيوت ، ۱۹۵۷/۱۳۵۹ ، ۱۹۵۷ م ۵۷-۵۵ على محدبن العبيل البخارى ، الجامع العبيع (باب حديث بنى النفير) ۱۳/۵ - ٠

# بهرائی مشرب کی نئی مطبوعات فلط تاویل اور اخذا کا اسلاب

نحریر: بنت انشاطی میروفلیردائت تفسیرو دراسات عالبه فیکلی آنسد مشریعت جامعته الفزوین فاس (مراقش) جامعته الفزوین فاس (مراقش) مرجمه : جناب گورد بال سنگه مجذوب دانی باغ ، د بلی

المک سوسائی کے درمیان بہائی مشرب کا ظہورا ور امت اسلام سے انحرا فی رجحا نات کی معلمت اسلام سے انحرا فی رجحا نات کی مدلت اس فرقد کا اپن تبلیغ کے لئے رموزوا مراد کاسپارا لیڈا یہوئی نئی چیز نہیں ملکہ یہ سب کچھا یک جائی بہجائی بات ہے ۔

سے لازی طور پر برمرا دنہیں کم مم نے اس بادے میں سب کچھ بھے لیہ کہ کہ ب اور میں سب کچھ بھے لیہ کہ کہ ب اور میں اس سے لازی طور پر بیر مردیت اور اشاریت کو استعال میں لایا گیا ہے۔ اس مشرب کی تعنیفا میں داخل میں داخل تعنیف تعنیات اور غوام عن اور تقنیلی عبارات کا ایک میں داخل میں داخل تعنیات اور غوام عن اور تقنیلی عبارات کا ایک میں داخل میں داخل تا ہے۔

ا عن کے طویل القابی مشاہرے ، مرتق مطالعہ اور غور و خص کے بعد مجربر مرام واضی موا استختا ویلی وتشری مقدریت کی فاطر اپنی فکری میں ت کی تمن املا در ا ار براً ه داست تفسیر کا واضح اسلوب : اِس کا اطلاق ایسے امود برجے جرعبادت برشادی دیت ( فدیر ) اور ملی معاملات سے والبستہ ہیں ۔

ا منطقاً دیل، توربیت یا اخفار: اس اسلوب کا استعال این فرقہ کے مبادی یا اصول نیزاللہ نظائی کے اسا کے مسئ اوراس کی صفات کی تفییر میں لایا جاتا ہے۔

۳- نغبه، حورت اور نفاق: اس اسلوب کوعموی تعریف اور خاص کرمسلم حکام، سام ای مکترب کے مخالف ہی سام ای مکترب کے مخالف ہی سام ای مکترب کے مخالف ہی استعمال میں لدیا جا تا ہیں ۔

ہیں اِس مسرب کے احتفادی احکام سے کوئی سردکا رنہیں سوائے چندالیہ امور کے جنگا دکر رنا اشد صروری ہے ۔ جہاں تک غلط تا ویں اور اخفاء کے اسلوب کا تعلق ہے بہالی سشرب کے برگزیدہ مبلغین اور اس طرح بہائیت کا فلسف عام طور پراسی اسلوب برای انحصار رکھتا ہے اور اس کے ذریعے ا بینے فریب خوردہ بیروکا روں سے حقیقت کا اضفار کرنا ہے اور الفیں گراہ کرنا ہے ۔

جیساکہ ظاہرہ اس فرقہ یا مشرب کا سب سے بنیادی اورستم اصول یہی ایک واصدا صول ہے جنانچہ الترتعالی کے اسمائے حسیٰ اس کی صفات طیتبہ اور افعال کے صمن میں یہ لوگ عنو من اور اخفار کاعگرا سہا را لیستے ہیں۔ وہ اسم ، صفت اور عبارت کے لئے عَنین قریب الفہم معافی دیتے ہیں مذکہ مرا دی معانی جب کراس فرقہ کے مبتقین ، مبترین اور مشرعین اس کے مخنی اور غامعن مفہم کو خوب مجھ لیستے ہیں۔ بسی یہی اس کی مثال کی طرف رجوئ بسی اس فرقہ کی مفعد بہت ہوا کرتی ہے جنانچہ ہم اس کی مثال کی طرف رجوئ کریں گئے۔ بہائی مشرب میں نظریہ "العصمة ن الک بری " کے بارے میں [گناه یا علی کے ارتکاب سے محفوظ اور معمود ون ہونے کی صفت یا جس پر کہ اس مشرب کی تعلیات اور مبا دیات کا وار و مداد ہے۔ اس کا قول ہے :

ليس لمطلع الاموشريك فى العصد الكبرى الملظهر يعل ماليشاء فى ملكوت الانشاء - قد خص الله هذا المقام لنفسد وما قدد دلاحل نفسيب من هذا انشأن

(الاتان : ن ۱۲)

عبارت کے ظامری معنی ہو لے بھٹے سادہ اوح لوگوں کو دھوکہ میں رکھتے ہیں کہ الیا رتبرمعن اللہ دینی فائق مطلق کے لئے تحقیق ہے لیکن نی الحقیقت اس سے الیام ادنہیں بلکہ اس کے بھکس اس مشرب والوں کے نردیک اس مراد بہا راللہ (اس مشرب کا موجد) ہے جبیدا کم مجموعة الواح حضرة بہار اللہ 'میں درج اصطلاحات کی تشریح پرتیاد کی گئی ایک ملخیص میں ذکر آتا ہے۔

"العمة الكبرى: يكون المظهر الالهى صاحب العاسمة الكبرى لامنه معموم من كل خطاء ولدامر ولفعل ما النشاء ويحكم كما يرديد و قل شرح ذال حمعموم مهاء الله فى كناب المفاوضات تفسيرًا لآية الكتاب الدقل س للسلطلع الامر نفريا فى العصمة الكبرى -"

ترجم،: العصمة الكرئ: المفارالالي مي صفت العصمة الكري كا مالك بوكاكيوكم ده بغطى كرادتكاب سے محفوظ بے ميم كرنا اس كاحق بے جوچاہے وہ كرے ا درجر جاہے وہ فيصلہ دے ۔ يہ سب كمج حضرت بہار الند لے كتاب بعثوان المفادمات میں الکتاب الاقوں کی آیات ک تشریع کرتے ہوئے تغییرا بیان کھڑا ہے کرصفت انعمتر الکری میں معلی الار (مرادبہا والٹر) کا کوئی بی نٹریک نہیں ۔ " الماضل ہو لوح اشراقات کی اصلاحات :

"الاسم الاعظم": اس مصعنی کی نسبت کجا گیاہے کہ الاسم العظم سے مراد الاسم انجابی ہے ہوتام ہوتام اسمارکا اصافر کو تاہے اوں اس سے مراد الشہبے کیونکر یہ ایسی فرات کا اسم ہے جرتام صفات سے متصف ہے یعنی تمام ناموں سے موسوم ہے بہاں اسمار سے مراد اسمائے المنتہ مسمن مائم بہائی مشرب کی اصطلاحات کے مطابق الاسم الاعظم سے مراد بہار الذرہ جیسا کہ المتناب الاقدس" میں اس کا قول ہے:

[قله فرض لكل نفس كتاب الوصية وله إن يزمن وأس بالاسم الاعظم]

ترجمه: كتاب الوصية (مات كاكتاب) برنفس برواجب فرص قراردي في

الدير اس كامن بدكر دين سركوالام الأعلم كرتبارة) سه زينت دس. امن طرح اس كاميك الدقول ب:

[ افویو البندح اسمی الاعظیم ] ترجه : تمرب میرے الایم الاعلم کی مسترت پرخوشیاں منا وَ

احمرہ الکری کی اختصاص کی بنایہ میساکہ اس نے دعنت اپنے نے تھومی کردکمی جدی قرار دیتا ہے کہ تھومی کردکمی معدی قرار دیتا ہے کہ بحری دہ کام کرتا ہے اس کی نسبت اس سے کوئی سوال نہیں کیا جاگا مدحقیقت اصل مشرب کے اس طرح کے می مبادی اور اصول ہی ابندا الی ببود صرور خوش مول اپنیا نفریت کے برج ہماری لاشوں پرنصب کریں نیز مشرکین قبائل بیوا کول اور اور الحکیوں کی موت پرخوش کے دعول بجائیں۔

اہنے افقِ اعلیٰ کے بارے ہیں بہار النّرنے اس طرح حکم ارشا د نرہایا ہے اس کے فراک پرکوئی اعرّامن نہیں!! الاقدس ہیں اس کا تول ہے :

ترجہ: ہم نے اپن جانب سے ہرچز کے لئے سبب مقردکیا ہے تم السن کو تتعافے رکھو اللہ تعالیٰ ج صاحب حکت ہے ادر ہرا کو جاننے والا ہے یہ مجروسہ رکھو۔ مبادک بیں وہ لوگ جنول نے

السُّرتعالیٰ کی آیاشکا اقرار کیا ادرساتھ بی اعتراف کیا کراسے جو كيميى و وكرتا ب منعلق كوئى بهى سوال نبس كياما في كا -یبی وه کله به جوالندن اس عقیده کی بنیاد اور طرز قرار دیا یے ادراس کے مطابق کام کرنے دالوں کے کام تبول کے حائيں گے ۔ اس كلم كوتم اينانسب العبن بنا در مبادا اعرا مرن والول كے اشارات نم كويسلادين كاش كردوزازل سے حرام قرار دیا گیا ملال قرارد یا جا تا ا وراس طرح اس کے برعکس کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اعتراص کرے۔ اليئ تصنيف و اخراقات من منيت كى نببت اس كا قول مع: [لويحكم على الماء حكم الخروعلى السماء حكم الاعن وعلى النورحكم النارر حق لاى يب نير وليس لاحل اك يعنوض عليد إديقول لم؟ والذي اعتوض اسن من المعرضين في كتاب الله دب العالمين - انه الى من سماء الغييب ومع رائه يفعل مايشاع وجنود القلامة والاختيار معماولل ونمان يتمسك مما امرب .... وان لويكم على الصواب حكم الخطاع وعلى الكفوحكم الديمان حقمن مندبه لا-ترجمه: أكروه بيامتاتوياني رشراب كاسا كلم كرتاء أسان ر رمین اور دوشنی براگ کا ساحکم ۔ بدایک ایساحق ہے کہ اس میں ٹنگ نہیں کسی کویہ حق نہیں ہے کہ اس راعراض کوے المركم الساكيون عرالساتفي جس في اعتراص كياده لفينًا

الشدِقائي جورب العالمين ہے كى كتاب سے روگردانى كرنے والول ہيں الكہ على جو كھورى دہ كرتا ہے اس سے سوال نہیں كہا جا كہ كہ سب كہ ہوں كہ سال نہيں كے۔ بے شك يرغ يك كوك سے تمام امور كے متعلق سوال كے جا ئيں گے۔ بے شك يرغ يك كہ الكون سے تمام امور كے متعلق سوال كے جا ئيں گے۔ بے شك يرغ يك بھر ہوا ہے اور اس كے پاس ابنى دائے ہے جا ہے جا جہ جا بھى وہ كرے ۔ اس كے پاس افتيار اور طاقت كے نشكر ہیں ۔ اس پوا ہے کہ جو بھى اسے مكم و ما گيا ہے اس برفائم رہے ۔ اگر وہ جا ہتا تو وہ ہوا ہتا تو وہ مي بات برغلط ہونے كا حكم كر تا اور كھر بر ايا ن كا حكم كو تا اس كے باس ہے !

محلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک ایساخباشت اور بدی کا با تھ ہے جواس کے ہاتھوں یہ ہملاً یہ کہا جا اسکتا ہے کہ یہ ایک ایساخباشت اور بدی کا با تھ ہے جا رہا ہے ہوئی کے ساتھ ساتھ وہ ایک فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بوشعور اور ہاہت سے محروم ہے اس جا نب کھیسے جا رہا ہے۔ بوشعور اور ہاہت سے محروم ہے اس جا نب کھیسے جا رہا ہے۔

وطن کی عصبیت سے لاتعلق کے پیغام پر زور دیتے ہوئے اور آم وطنوں کی صدودی خصوصیت کو نا بودکرتے ہوئے تاکہ بہتمام اوطان ایک بلا حدود وطن میں مغم ہوجائیں اس نے اہل زمین کے لئے ایک زبان اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی الکتاب الاقدس میں اس امرکومی ہم آسگی ، اتحاد ا ورمظر تردن کا واحد سبب بتایا گیاہے۔

[یا اهل المجالس فی البلاد إنتاد والغة واحق من التفات الله الایمن دکن الك من الخطوط الله الله من الخطوط الله الله مين تكم ما ينفعكم .... ان الهوفضال العلم الخبير هذا السبب الانتجاد لوائت م تعلون والعلم الكبرى

للا تغاق والقلان لو انتم تشعرون ] مهم سه المولان ترجم : مك ين بين والواح الى عالمس الم سب تام ذبانولي سع واحدا يك زبان كا انخاب كوتاكد زمين بررجغ و الحدائي يد زبان بولي اود اس طرح دسوم المخطيس سع ايك ديم المخطائياة الشد تعالى نه تم برايسا امريك كوديا بعد تم كوفائده وسع الله الشد تعالى نه تم برايسا امريك كوديا بعد تم كوفائده وسع الله المذكرم كرف والا ا ودسب امور سع ما لكان المذخر ولك والمثارة م بحقة ! اوري تم مولي ما مور تعدن كرفي به اتفاق اور تعدن كرفي به المحدون كرفي به المعدى كرفي به المعدى كرفي به المعدى كرفي به المعدى المعدى كرفي به كرفي به المعدى كرفي به كرفي به

LAVE - LVK

السيعهالمفاق الحسنى ف الكتاب الاقدس كى اس عبارت برا بنى تصنيف (البابيون والبهائيون) كي نبيه من اس طرح كهته بوئة تنقيد كي مع: "اس فرقه كاعالى سط بر زبان اختياد كرف كامطالب و يسا بى مطالبه بع جو عالمكر ماسونيت في ابنا يا به !"

تاہم بہارالٹرجس نے خدکو صفت ''العقمۃ الگریٰائے متعیف کیااس کی خواہش ختی کاسٹس کہ اپنی وی کا قلم چفیج عربی زبان میں تھا اسس کی اپنی فارس زبان میں برلا ہوتا۔

[ياقلى الاعلى بدل اللغت الفسي النسي باللغت المنسوداء]

[المؤكاة: جس نفف كے پاكس ايك سوشقال درن سونا موجرد مووه اس بر واشقال وزن سونا الله كو د سے جوارمن وسام كا من سے -

اے قدم کے لوگو! خردارا ہے نفس کواس عظیم ففل سے مت روکو! ہم اس کی نسبت مکم دے چکے ہیں جب کرہم تم سب سے اور مرابیبی چیز ہو آسان اور زہن ہم ہم مربو وسیے ہے نیاز ہیں!]

#### ن ۲۳۷ - ۲۳۷ ن

الميراث: تمام اصحاب فرض پراس فريندكا تعين كياكيله مفراتين جهد اولاد وفات باجاتا ہے اس كے متوق بيت العدل كولونا كم مائين الكر الى طرح كاظم تاكر الرحن كے صاحب المانت لوگ اسے مصرف بيں لائيں \_ اس طرح كاظم ب الند الفخالت الى كاج صاحب عفلت واجلال ہے ۔ ٥٩ الحل ود واللّ يكات :

الشرتعائی فے ہرزنا رکار مرداورعورت بر ایک مقررہ فدیہ بیت العدل کو ادا کرنے کے لئے کم صادر کیا ہے اور یہ فدیہ نوج نوج فرق مثقال سونے کا وزن ہے اگر وہ دوبارہ ارتکاب کرسے تواس کی سزاکودو جیند کردو۔ 144 وقت اللہ یات کلیسا الحب المحت اللہ یات کلیسا الحب

مقت العدل – ۱۲۹] ترجسہ: ہم نے تام فدیا ت کا ایک تہا ن صر بیت العدل کی طرف ہوٹا یا ۔

### الاوقاف:

قدار جن الادقاف المختصة المخيرات الى الله مظهر الآيات، ليس لاحدان بتصرّف البها بعد اذن مطلع الوى ومن بعده الى الاعسان ومن بعدام الى بيت العديدال. ترجم : خیران سے متعلق اوقاف الندی کی طرف جو مظیر الآیات ہے اول اس کو تصرف میں بہنچتا کدہ اس کو تصرف میں لائے سوائے مطلع الوجی (بہار الند) کی اجازت کے اورجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا درجو اس کے بعد مو تو شاخوں کی طرف ا

تاہم بیت العدل کے منصوبہ پر علی در آمد مہاد النّد کی موت ، اس کے بیٹے عباس آفندی اور نوا سے شوخی آفندی کے بعد ہوا۔ یہ بیت العدل ۱۹۲۲ء بیں حیفہ بین کھولاگیا اور اس کی دیکھ بھال سُلطۃ الا جنیۃ کرسونی گئی اس کے پہلے اجلاس بین اس کے نو جمبر تھے جن میں سے جار امریکی دوبرطانوی اس کے پہلے اجلاس بین اس کے نو جمبر تھے جن میں سے جار امریکی دوبرطانوی اور تین ایرانی تھے۔ یہی وہ تحیفہ بین واقع بیت العدل ہے جس میں مصر اسودان اور شالی افراقیہ میں رہنے والے بہائی عقیدہ کے لوگ اپنے مال برزگوۃ جمع کراتے ہیں۔

بر روی کا میں ان کی نظیم کی مرکزی کونسل کے نائب صدر نے اس تحقیق کے دوران اعراف کیا ہے جو مصف کے میں سٹیٹ سکیورٹی پرار کیومشن کے دوران اعراف کیا ہے جو مصف کی اس کے ساتھ علی میں آگ ۔
کے ذریعہ القباہرہ میں واقع سکیل میں اس کے ساتھ علی میں آگ ۔



چات هیخصد دمی وزی ، طری . اصلی والعلماد - اسلام کانقام طست مسمدت ، المام الم تاريخصف ليد دتاريخ متت ولدهم اسلام كاذعى نظام دّايخ ادبيات يران ، يَاغِ على غلم المُنتِع مَدَّة مِنْ المُنتِعِمَّة مِهِ المُنتِن الدُّ 1100 تركره علامرعدين طاهرمدت بثن ترميان السُّمت جلد ألث واسلام كانفاع حكوست ولمن مديد ليذريرتيب مدول قواى 1907 سياسي علومات جلدووم بخلفك راشدون اورابل بب كرام سح إلهى تعاقات 21904 رغاننالقرَّل جلبتي صدايًّا كُبِرًّا، تح نست مقدياً يعمسلالمين منددة القابض الملك ملا كتاب عد ىغاتەلقان جېڭىشىم سلاھىرى بل كەرىمى جەنات ئاچىركوات مەبەيدىنالا ۋاي ساسى مىلى بىزۇ 1900 11909 حنرت عمرًا ي سركاري خطرط يع شاع كالاي روزالي يتنك أزاري بصليم بعسائم والزيَّر. 1992 تفسيظيري أردواره ٢٩ - ٢٠ . حضرت ابو كبصداتي يفسك سسركاري خطوط ا مام غزاً لى كا فلسفة نديب وا خلاق . عروج وزوال كاالبي أنظام . تفييزلېري اردودلد وال مرزامنفېردان جانان كخطوط اصلامي كنه خا و عرفينيا 11971 كالخ مبندريرنني روشني تفيير فيرى أرو صلدوى اسلاى دنيا دسوس معدى عيسوى مي معارف الأعار -21975 نىل ئىڭ ۋاتىمى . تقبيرطيرى أردوملدسوم نابخ رده يركنيضك بجور ملمارمندكاننا ناراصنى اول 21975 رسم لا في ايم تفيينظم في أرده مبدحها م صرب منان كرم كارى طعط عرب ومندعد درسالت مي مندوشان ننا إن مغليد كي وبدم . مندسان ميسلمانون كانطام تعليم وتربيت علداول ما الرخي مفالات 619 40 لامذي دُورُكا كارتخي بس منظر البنسائي آخرى نوآ با ديات تفسير ظهري أرد وطبرنيم ، مروعتن ، خواج سنده نواز كانصوّف وسارك . £1977 مندونان من عرب کی حکومتیں ترجمان الشنه حبارجهام تفسير ظرى أرو وعايشتم حندية عبادت بناسعوه اوران كي فقه ر ۱۹۶۰ -1940 تفسيمنطري اردوملينفتر بين تذكرك أناه ولي التذكر سباس كمتوبات اسلامى مبندك غطبت رفية -1949 تَفْسِيرُ عَبِيرِي أُرُ دومِلدِ مَسِّتَمَ بِنَا يَجِ انْفِرَى حِبات وَالْمِسِينِ. دَيْنِ الْبِي اورام كالبس عر 1960 ميات الدي تفيير فلرى أرد والمرنم . ما ترومعارت مع التربير بامالات ايان كارهايت -تف پنظ بی اُردوملد تیم بیرا بی ادراس کارومان ملاح . خلافت دانشده ا و یبده سال راز فوليً فقراسلامي كالأسمي سينظر انتخاب الترفيب والترجيب راسارا أندين 1965 وبي دوسيوس متديم مندوستان

JANUARY 1987

PHONE : 263815

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

#### BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Marid, Delhi-110006.

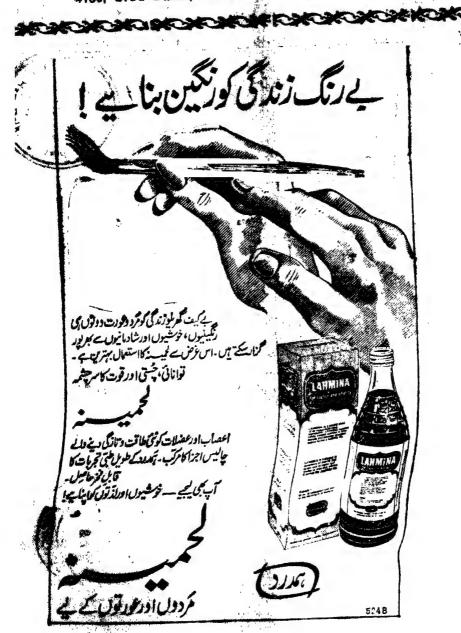

وللرحن عثمان برش بلشرخ اطل برفشك بالمين منابي مليا كاكوفترته بالنامس بالماسط المستعلق المعالية

ميئرن كالجشل تبطيع يحقل ينزين بمثيا الانكيان يستلف



بكرانِ اللحضرت تولا أحكيم محترزً مات ين

ئرتِبْ جمِيل مهْدی پُریراعزازی فاصی اطهرمبار کرچی می

### مطبوع بمخالصنيفيث

المسلط المي على كانتيقت وإسلام كالتهادى نظام وكافون مسريت كفاد كامئة والمسلف المسلف ا

مسل 1913ء الله المام الخال وللسفر الخال فيهم قرآن تأريخ لمت حفداول بني وكي عم مراط مشقيم والمعجرزي المسلك المام الخال والمعجرزي المرادي المرا

عمر 14 من دوم بري القرآن جلد دوم و اسلام كا اقتصادي نظام رطين دوم بري تقطيع ي مروري اصافات)

مسانون كأعودي وزوال بة ارتخ لمت حضه دوم م ظانت راست ده .

مسلم المايع على غان القرآن بن فهرسند الفاط ولد إسلام كالفام كونت مراية الي قت عيم المسلم الما من المية والمسلم المسلم والمسلم والمسلم

ست<mark>سه 19</mark> ترم ن الشد جلدادل - خلاصه غرائره این بطوط - جهور به یوگوسداده به ادرما دشل میژو -سخ<mark>س 1</mark> 1 مسل و رکانفرم ملکت - مسل نون کاعودت و زوال دهیج دوم جس میرمیرگرو**ن خوا**شد کا اضافه کیاگیا بی

ادر تعدد ابواب برها ك كيكي لفات القرآن جلدم م- حفرت شاوهم الشرو لوي -

موا المار والمار والمار

َّارَخِ لَمَت مَصَّشَهُمْ اللانتباع اسيه دوم البعث ارُ. من<u>ه 19</u> مُرَخِ لَمْت مَصْرَفِهِمْ "ارْخِ مَصْرُومُوبِ إِعْمُل" ". وينِ قرآن - اسلام **كانظام مساجه -**

ات عت سلام الين دنيامي اسلام كونوم يلاء

طها على القران جدد بهام عرب وراسام تاييخ قت مقدمتم فلافت فن نيه المرة بنا ردشا . من المهارة آري اسلام پرايك طالران نظر فلسفركيا هي جريبين الاتوامي سيامي معلوات مينداول دمس كم از رور ترب درسيكر در صفون كاها ذكرا كياسي و من به حدث .

عصائد المرك المركان وركورت والمان المرق بدون كالفاد



# بريان

### مسايرمستول: عميدالرحمل عماني

جدوی الثانی به ایم مطابق فروری عدور الثانی به ایم المالی

ا نیخوات جبیل مهدی جبیل مهدی المدین معری المدین المدین

المفض عثال برنز بالرف على رئس دالى سے محبواكر دفر بر بان ارد و باد ارد في مثال كا كا

### نظترا

اجودھیاکی بابری مبور کے تنازے کو حل کونے کی خاط، درکزی حکومت پر ذور دینے کے لئے مسلم بجلس مشاورت کی درکزی بابری مبور الیش کوئی ہے ہورک پوچ ہورییں مسلمانوں کو شرکت نہ کرنے کی جو ہوایت دی تھی، وہ خود مسلمانوں کی طرف سے اس اقدام کی خالفت کی حجہ سے غیر ہوئڑ ثابت بولی ، جہاں تک مسلمانوں کو برایت جاری کرنے اور حکم دبنے کا سوال تھا وہ بجائے نودان معنوں میں غلط تھا کہ اس ہوایت اور حکم کو جاری کرنے سے پہلے خود بابری اکیش کمیٹی نے مسلمانوں پر اپنے افرات کا یا توجائزہ نہ لینے کی غلطی کی تھی، یا پھروہ اس معالمہ میں غلط نہی اور غلط اندازوں کا شرکا رہوگئی تھی۔ اس غلط نہی بلکہ یا پھروہ اس معالمہ میں غلط نہی اور غلط اندازوں کا شرکا رہوگئی تھی۔ اس غلط نہی بلکہ کہنا چا بھروں سے تریادہ خوش فہی کا تیجہ دینکلا کہ یوم جہو رہ میں شرکت نہ کونے کہنا با نغوہ دینے والے وہ در ہم کا تعلی تھی اور ملی جماعتوں سے تھا، ہوت آ ذماکشوکا شکار مہوگئے اور انھیں اپنی پارٹیوں کے اندر شدید مخالفت اور ناگواری کے مذبات سے دوجار ہونا گیا۔

اس طرح کے لوگوں میں سیوشہاب الدین ایم فی ہیں ، جن کے خلاف ان کی حدثا باد ٹی میں جس کے مدہ ابری اکیش کمیٹ کے جس کے مدہ ابھی گذشتہ واؤل کک جزل سکر طری تھے اور جنموں نے مرکزی بابری اکیش کمیٹ کے کمنوینرک چند کا در میں مسلمانوں کو تشرکت دند کھیا

کے مشور سے سے سلسلہ پن اواکیا تھا، جنتا پارٹی کے اندر بیف طامت بنا سے گئے، بیانگ کی مشور سے سے سلان کی کھیارہ رہنے کو موجھتا بامٹی کے مدر چند رضی کر میں ہور یک توئی تقریب سے سلان کی کھیارہ رہنے کے مشورہ کو حاقیت نا اندایشانہ قرار دیا ، اور اسے زور زبردستی کا بواب نور ذبردستی کے موا ، کوئی ذوبھی و نیے کے ایک ایسے اقدام سے تعبیر کیا ، جوصورت حال کو مزید برتر بنانے کے موا ، کوئی نیج بیان منہ کے سکتا ، انموں نے جنتا پارٹی کے صدر کی چیست سے سید شہاب الدین سے ہی نیج بیان موری مرکزی بابری مسجد اکھیٹ کے ایس کے کوئی اس کی وہ اس تجویز کو والیس لے کیو تکم اس کی وجہ سے مسلانوں کے مطلاف فرقہ وارانہ محاف اور زیادہ طاقتور میوجا سے گار

دوسری شخصیت آل انده یا ، انده مین بونین سلم لیگ کے صدر ابرامیم سیمان سیره کی ہے ، ہو را کا کہ وہ اس کی دوجودہ کا نگورال متحدہ کا ذکومت میں با قاعدہ شرمک ہے ، اور عوالم کسی فی دیر قیادت وزارت میں اس کے متعدد وزیرا ہم عہدوں پرقابعن ہیں ، اس لئے درکزی مرک می دیر آئین کمین کی دیر قیادت وزارت میں اس کے متعدد وزیرا ہم عہدوں پرقابعن ہیں ، اس لئے درکزی مرک میں میں اوروہ اس برایت کی تعمیل وزارتوں سے مستعنی موٹ بغیر مذکر سے تھے ، اس لئے انعول نے میں اوروہ اس برایت کی تعمیل وزارتوں سے مستعنی موٹ بغیر مذکر سے تھے ، اس لئے انعول نے میک اوراس می الفت کی وج سے اندین یونین سلم لیگ میں بغاوت صبی میں اوراس می الفت کی وج سے اندین یونین سلم لیگ میں بغاوت صبی اس کے انتوان کے میں میں اوراس میں اوراس می الفت کی وج سے اندین کے مرکزی بابری صبح را میں کی شکل میں میں مرکت مذکر نے کی مال میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ساتھ کی ختال قا اس میں اوراس کے اب وہ یہ کہ رہ ہوں کہ ساتھ کی ختال قا اوراس کے اس کے کے الایون کے کے ساتھ کی ختال قا وربی کی میں میں میں کو لیا جائے گا۔

جہاں تک قوی سلح برسلانوں کے لئے ہوم جہور بہیں شرکت نہ کرنے کی ابیل کا سوال ہے تو پینی اور ہندی اخباروں نے اسے ہوم جہور ہے کہ بائیکاٹ کا نام دے کر بابری مسجد اکیش کیٹی او پیٹھ کی الدین کے خلاف کمتہ چینی اور مذمرت کا ایک طوفان اٹھا دیا۔ اور بائیکاٹ کا پیچے شور

اس مدتک برما کروی تقریب کی توجی کرنے کے جرم میں سید شہاب الدین کو، جنتا بار فی سے الالف كم مطالع جادول طرف سے شروع بوكة اوراس سليليس وزيراعظمداجيكا دجيكا كايتان عبارات مي الكياك كوئ محب الطبيء يم جهوريكا باليكاث نبي كرسكتا - بعادتي جناياةً خه اس مسطیری ایک درالمانی اقدام اس دقت کیا که اس مند مولانا امراد صابری کوچ کاربورشین می اس كى كائ بنقب بوئے تھے ، مبارتير منتا بارائى سے اس جرم بين كال بيدين كا اعلان كر دياك انعول نے بابی سجد ایکٹن کمیٹی کے اس جلسیں شرکت کی تھی جس نے یوم جہود ہے میں شرکت اوکے كامتوره مسانون كو ديا تقا، حالانكرولانا ا مادصابرى اس واقع سے إيك فريره ما ه يہلے بعارتي منتابار السي معتعنى بو ع تصريحارتير منتايار الى كے علاوہ خود منتايا رالى كے اندر اسيد شہاب الدین کے خلاف غم وغصہ کی الیس کیفیت پدا ہوگی کہ اس کے متا زلیدروں پر وفیے ڈنڈوتے سیت کتنے ہی لیڈروں نے رجن میں منتایارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر شری کا نت اوراس کے ایک سے زیادہ جزل سکر طری بھی شامل تھے،سیدشہاب الدین برجنتا مارٹی کی ترى باليسيون سے انخراف اور خلاف ورزى كا الزام لگايا ۔ اور انھيں ياد فى سے كا لنے كامطالب كيا - اس تام شور وشعب كانيتجديد كلاكم بابري مسجد اليحشن كميثى كوبيم جهوديدكى تفريب عي مسلما نوا کونٹرکت نہ کرنے کی اپنی تجویز کی وصاحت کونے کے لئے ایک اور اجلاس کھلپ کرنا ٹڑا۔ او ۲۲ردسمبرکے فیصلوں پراار جنوری کے صلیع میں نظرتا نی کے بعداس نے جو مصاحتی سیان جاری کیا ، اس کیبولت ندمرف بائیکاٹ کا پیپلا تا نزختم موگیا بلکہ ان محدود مسلم حلفوں کا بھی اصر خم ہوگیا جو ۱۷ دسمری مٹینگ کے بعد بوم جمہوریے کی تقریبات کے سلسے میں ابنا رویہ طے كرك كرسط سيريدا بوكياتها

بابری سوداکیشن کیٹی کی الرجنوری کی وضاحتی تجویزیں کہا گیا کہ اس دن اسلمان مرک کو تقریب میں شرکت سے روکیں گے ، مذکا لے جبند دن کی نمائش کریں گے مذہبی وہ کا لی ب

باندہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری الماذم ، حکومت کے وزیر ا ور دومری سیاسی با دیوں کے میں میں اس میں ایسی اس کے مستشی دہیں گے۔ اس وضاحتی بیان کے مستشی دہیں گے۔ اس وضاحتی بیان کے معد فلا مرحب کہ شرکت نہ کونے کی ۱۲ دسم کی ابیلی غیرمو فرا در بیمنی ہوکررہ گئی اوراس کا کوئی مثبت انٹر سسما اول پر باتی نہیں دیا ۔

یه ایک مثال سے ، جس سے موجود اسلم تیا دت کی عجلت بیندی اور غلط اندلیشی پورے طور برواضح بوجاتی ہے، اورجوں سے اس بان میں کوئی سشبہ نہیں دہتا کہ وہ موسش کے بجا مے ہوسن اور تدیر کے بجائے مذبات سے مغلوب ہونے کی اس درجہ عادی موکی ہے کہ اس تھے وہ ہوگ بھی جوسیاسی مبدان اور وى سياست كا طويل تجربه ركفته بي ، جوش و جذبات سے مجبور بوكرا يسے فيصل كوف جیورم و اتے ہی ، جن برقائم رسنا خودان کے لئے دشوار اورشکل موجا تاہے، لیکن اس طرز على كا جوانسوسناك ميج نكلتاب وه يه ب كه ايك طرف توى سياست بر مسلمانوں کا وزن ، کم مہوتا ہے ووسری طرف مسلما لؤں کے اندر اپنی بے مسروسا مائی اورمو ترقیا دت سے محرومی کا احساس شدید موجا تاہیے - جب ہم اس حقیقت کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ ۲۷ رجنوری کے يوم جمہوري كابائيكا ف كرنے والول ميں صرف بابرى محب اليش كمين كمين كرك نهيس تعيم، بلكه يناب من بابا جوكندرسنگه كا اكالى دل ادربیاری جمار کھنڈ یارٹی بھی تھی ، اور ان دونوں نے یوم جمہوریم کی تقریبات میں ، بابری مسجد الکیشن کیٹی کی طرح شرکت نہ کونے کے مشروط اعدل نات برہی اکتفنا نہیں کی بلکہ اس قومی تقریب کے کمل بائیکا ف كا كهام كهلا اعسلان كيا ، اورعوام ك نام ابسيلين جارى كين كرده ان تقریبا سندیں برگ شریک نہ ہوں لیکن ان کے محصلے اعلانات اور مکمل بائیکا ہے کی ایسیلوں ہے نہ تو تومی صحا فت وسیاست کے سمندر ہیں کو کی

مروج ربیداکیا نہ شود وشغب اورغیظ وخصنب کے عالم میں ان پارشوں سکے پر در گوام کو بابری سجد اکیشن کیٹی کے بردگرام کی طرح قوم دشمن برد گرام تعجر ایالگیا ، تو اس متفدا درویہ کا سبب اسس کے سوا دوسرا فظ سرنہیں آتا کہ مسلمانوں کی ایتوائی کر دری اور ان کے درمیان کس غیر مُونز قبیادت کی عدم موجود گی ہے اور اس خیال سے وہ ڈرائے دھ کائے ماتے ہیں کہ کہیں کس ایشون بران کے اندرنظم وانحا د بہیا نہ ہوجائے ۔

جہاں کے مسلا نوں کی طرف سے ۲۷ رجوری کی تعریبات میں شرکت من کرنے کا سوال ہے توہم اس تجویز سے کسی طرح متفق نہیں ہوسکتے، اور اس طرح کا نعرہ دینے والول کو اس صورت حال سے بے خراور نا وا قعنہ سمجے این که دن گذر نے کے ساتھ ساتھ ۲۷ جنوری اور ایم جموریہ کی تقریبات اتنى پھكى اور عوامى دلچسبى سے اتنى فالى موكى بى كدايك را جدهانى دلى كےسوا، کس مجگران تقریبات کی دلکشی باتی نہیں ہے اور دہی سے اجماع میں میں بھی ہدشان کی رہاسنوں کے اجماعی تقافی مظاہروں، فرج اور اولیس کے بیند مس اور کرنب صدر جہورہ کی برات خود شرکت ،اور اس تقریب کے ایک مرکزی میلے کی تصویر کے سبب دلکشی ادر ایک خاص طرح کا دہدبہپیاہوجا تاہے ، ورمنہجاں تک ریاستوں اور ان کے لاتعداد شرون اور قصبات کا سوال بے اگنے چنے لوگ بی برہمات پھرلول اور جنڈ الرانے کی رسموں میں شریک موتے ہیں ، جوں جوں قومی شور کم مو تأكيا، ان كى تعداد گفش ملى كى اور يدستورگفت جاتى ہے، يهال كك كراب يوم جميور بركى تق سات الي فنكشول بي تبديل موكى بي ، عن من اعلیٰ سرکاری اضروں ، وزیروں : ور متاز سیاستدانوں کے علاوہ کوئی شرکیب

مبين موماً ، اور مندومسلان سبى ال تعريبات سے ب نيازى اور باتعلقى برتنے کے اشتا عدادی مو گئے ہیں کہ انھیں در حقیقت احسامس میں نہیں ہوتا کہ یہ **تومی تبواد کی** آیا اورکپ گذرگیا ۔ اس طرح کی صورت جال ہیں بابری سجد ا کیشن کمین کی طرف سے مسلمانوں کو ایم جمہوریہ کی تعربیب میں شریک نہ ہونے ک مِایت ایک بے محل اقدام تھا اور اسس کا یہ الٹا نتیجہ ناگزیر تھا کہ مختلف قومی تنظیموں ا درمکومت کے فخلف شعبوں کے وہ چھوٹے مسلمان کا رکن ا در الماذم جو مدّت سے ان تقریبات میں شرکت جھوڑ کھے تھے ، وہ بھی بگر انی کے خوف ا ور مشکوں کے خطسرے کے تخت ان تغریبات بیں شرکت پر مجبور موجائیں اور اس طرح عدم شرکت کی به اپیل مختلف سرکاری ، سیاسی ا ور نیم سرکا دی شبول سے متعلیٰ مسلانوں کی اس تقریب میں شرکت اور اسس کی رونق بڑمانے کاسبب ثابت ہو۔ عدم شرکت کے نغرے سے پیلے تو کھ بھی نہ تھا دیکن اس نعرے سے بعدیہ صورت پیلا ہو ف کرسلان تو این ما صندی تابت موسف سے لئے شرکی ہوئے اور غیرسلم یہ دیکھنے کے لئے ا ن تقرمیات میں آئے کہ کتنے مسلمان ان میں شرکت کرتے ہیں اور شرکیب کھی ہوتے ہیں یا نہیں ؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پر پہلے سے غور لازمی تھا ، لیکن کسی لے اس پر غود کو نے کی زحمت مر وامثنت مہیں گی ، اس طرح بابری مسجد ایشن کینی کا ، نیم جمهوریه کی تقریبات میں شرکت نه مرنے کا پروگرام ہو ویسے بھی غلط اورنا مناسب تھا مذ صرف ناکام ثابت بوا بلکہ انٹاجگ منسانی کا سبب بن گیا

مربان کے مفکرملت مفتی عتبق الرجان عمانی مبرکی تیاریاں جاری ہیں ،

نومبریں خیال تھا کہ بنرک تمیل جنودی کے وسط یا آ نوٹک ہومائے گی لیکن بہت سے ایسے متازاب قلم اورمغتی صاحب کے فریبی دفیقوں کے معناین ابھی مک موصول نہیں ہوئے جو اس منبر کے لئے لازی میں اور جن کے بغیر یر نمبر بڑی مدیک تشنہ اور نا کمل مجما جاسکتا ہے ، اس سلط میں خط وکتا بت اور منا مین کے تقاصوں میں فاصاطوبی وقت صرف مبوکیا ، اس تاخیر میں ایک بڑاسبب محکہ ڈاک کی برنظی بھی ہے جس کی وج سے خطوط کی ہم دورفت میں دنوں كے بجارے بيفة لگ ماتے بن اور اس كا بجى يقين نہيں رسبنا كر خطوط اپنى مزال مقولة تك بہو يخ كا بھى يا نہيں، ببت سے اہم مضابين كے صول كے سے عزيم عبيد تمانى فے باقاعدہ سفر بھی کیے اور ممتاز شخصیتوں کی خدمت میں حا ضرم و کر ذاتی طور برمضات کے لئے تقاصا میں کیا۔ اسدب کہ وار بی چندا سے معنا بین حاصل موجائیں گئے جو مفتی صاحب کے اس یا دگار تنبر کی اہمیت کے نٹا یان نٹان موں کے ، اس لئے اگر اس کی اشاعت بی ناخر مورس ب تووہ ہا دے لئے مگرمندی کی کوتی بات نہیں ہے ،کیونکر مسلہ وقت کا نہیں ،اس نمبرکو مرجہت سے کمل اورمنسوط بنانے کا ہے ، ہمیں امید ہے کہ ہم فروری کے آخر باما رہے کے شروع میں ، اس تمبر کوشائع کرنے کی عالمت میں موجائیں مجے ۔ قارئین اس منبرکی اشاعیت میں تاخیرسے برینیان منہوں ۔اسس مقعد سے یہ مکورہ بال وہنا حت حزودی بھی گئ ۔

### فواكظراحمرامين مصري

ابنی تالیفات کے آمین میں \_\_ایک جَائزة

جناب محدصلاح الدين عرى ديسرج اسكائر شعبة عربيسلم بينوي في معلى كره

احدامین کی ابتدائی تعلیم کا آغاز کمتب سے ہوتاہے جہاں فالص مذہی اور دواتی کا ماہول تھا اور بچول کوسخت جمسانی کا ماہول تھا اور بچول کوسخت جمسانی مزائیں دی جاتھی یٹیں یٹیوٹ کی سنگدئی اور بے جاسختیوں سے پدا ہونے والے گھٹن کے اگو سے احمامین اندر می اندر سنگئے رہتے ہے ہیں کا اظہار اندیں ہے اپنی خودنوشت سوائے کھائی میں سخت بیزادی کی صورت میں کھا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل اکفوں نے اس قسم کے میں سخت بیزادی کی صورت میں کھا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل اکفوں نے اس قسم کے

ا۔ احدامین بحیاتی رص مہا۔

جار مرسول میں گذارے سیکن خود احمد امن کا بیان سے کہ انعوں نے اخلاقی اور دومانی تعسلیم لين والدكى سريرستى مين گرى برماصل كى جو بچون كى نعلىم وتربىت برخاص توج ديتے اوران کومروقت یه فکرداسکیرمتی که ان کاید بچه کمین تعلیم کی دولت سے بے بہرو ن ره جائے۔ اینے اس جذبر کے تحت وہ احدامین کو مدرست ام عباس میں داخل کرتے ہیں جهال خصوص طورر مديد طرلقة تعليم كولمحفظ ركاكيا تها، بيون كي نفسيات كم بيش نظران بر بے جانسختی کے بجائے ان سے شفقت و رافت کا برتا دُا وران کی اخلاقی تربیست پر بطويفاص دهيان ديا ما تا يهار كي كعلى موئى خوشكوار ففناس احدا مين كوقديد منادى كا احساس بوا - بيرىيى سے أن كے والد أن كو ازكروں داخل كر ديتے ہيں - ليكن احراين كويبان كاقديم ماحل بندنهي آيا، تامم ده ابنے والد كے اصرارير دوسال تك و بال زیرتعلیم دسے یہیں ان کی طاقات سنج محدعبدہ سے موئی تو پہلی می طاقات میں ان کے محرويده موسكة - ليكن ازمرك روايت احول مي احرامين زياده دن ومال رمين يرخ دكو تیارن کوسکے اورطنطا کے ایک مدرسہ میں ما زمت کولی ۔ اور تقریباً دوسال بہاں مدین فرائتن انجام دینے کے بعد اسکندریہ کے ایک اسکول رائب یا شامیں تدرایی فدمات برمائو بوئے - اسکندر برکی سرمبزی و نشا دا بی اور حسین و دلغریب مناظرسے ان کوبڑا اہتزاز و ابتهائ بوا اوربهی سے ان کی زندگی میں سکون، پختگی اور مظمرا و بیدا بونا شرط بوا۔ وہ گھنٹوں سمندر کے کنارے بیٹ کو اس کی موجوں کے زیر وکم میں اپنے دافلی اضطراب اور رہے والم کو تھالے کی کوشش کو تھے۔ نقشبندی سلسلہ کے متدیّن صوفی اورعبدہ کی اصلای تحرکی کے عامی شیخ عبدالحکیم بن محد ۔۔۔ جو اسکندریہ کے مدرہ رأس لتبی لثانی میں وب زبان کے استا ذیعے ۔۔ کی پرکشش شخصیت نے تواہدامین کی ڈندگی کواپی

ا- احدامین ، حیاتی ، ص م ع ـ

ومعود سے آمشنا محروبا کراب ان کی نظری غم جا نال کی سلمیت سے برے غم دورال کی اقامیت سے برے غم دورال کی اقامیت ہے مرکوز موجاتی ہیں اوران کا دل اس شخصیت کی جا نب کھنچا جا اجا تا ہے وارد کے بعد دوراً معلم شاد کرتے ہوئے ان کر لیتے ہیں کہ:

اُن کی صحبت نے میری فامیول کو دور کردیا ، میرے نفس میں دمعت پیداکی اور میرے افق کو روشن کردیا ہیں کتاب کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ انفوں نے مجھے بتایا کہ دنیا کتاب میں نہیں آتے یہ

شیخ عبدالکریم بن نحربے احدا مین کے دل ود اع پر ٹرے گرے اور دوررس اثرات چھوڑے ہیں ۔ ان کی محورکن تحسیت نے احدا مین کو ان کی موجدہ دنیا سے ہیں اسکے کی دنیا میں لے جاکر کھڑا کر دیا رچنا بنچہ وہ بھر کمہ استھتے ہیں کہ:

المن انجام دیے۔ من ایک سال کی احدامین نے مرسم ام عباس میں مدر فرائش انجام دیے۔ من ایک سال کی احدامین نے مدرسة القضار کا قیام مل میں آیا تو رہاں دا فلہ لے لیا۔ اس مرسمین علوم دینیہ وعلوم تغویہ کے عسلادہ

ا۔ احداثین رحیاتی رص ۲۷ ۲- رو رس مل ۸

عوم مدیده تاریخ وجزافیه ، فزکس ، کیمسٹری ، ریامنی ، ابجرا ، میزدسراور انگلش وغیر كى تعليم ندراس كائمى خصوصى انتظام تصار ليكن علما و از بر حو نكر علوم جديده مك قام سع غرمعولى نفرت كا اظهار كرت تع اس من التا تمام علوم ضوصًا فركس الدكميسيوى كو الخواص التي او دعما الله تعالى في الاحسام ويعي ضاك و ديست كردو، اصم ك خوصيات كاعلم يركينام سے داخل نصاب كيا كيا تا۔ اس مرسم كے يرنسيل عاطف رکات کی با دقار علی شخفیت سے بی احدامین متاثر بوے جن کی صحبتوں میں ان كى فكرى وسعتول بي مزيد الكا قيت بيدا بونى راالانع مين بيدال كابم سالهالميت کا کورس کمل کرنے کے بعدوہ یہیں افلاقیات کے مدرس ہوگئے۔ سااہ او میں ان کا مستقل تقرر محكر شرعيه مي ميشيت قاحى بوكيا رئيكن كيروهد ك بعد وه ميسر مررسة القضاء الشرعي مي مستقل فدمت برواكي المحيمة جهال الالمام تك ربير. عاطف بركات جن كواس وتت كى على وا د بى محفلول ميں نما يال حيثيت حاصل تقى دان عظم وادب کا برطرف جرعا تھاءان می کے افکا رونظرمایت کے روعن سے علم وادب کی شمعیں روشن تعییں ، اید لائق اور دہر مان استاذ کی سر رکستی میں احدا میں کے ذمن و فكركوهم جلالفييب بيوني اوران يرتحقق وتنقيدك فنه انق روشن بيوك ر

احدامین نے آگریزی زبان کی تعلیم بھی بڑی محنت اور جانعشانی سے حاصل کی۔ خود کھتے ہے کہ سروقت ہیں نے سیدامیر علی کی ساتھ والا کرنا میں وقت ہیں نے سیدامیر علی کی ساتھ والا کرنا کہ ایک صفیح کو سیجھنے کے لئے کئی کئی گھنے وکشنری و مکھنے میں لگائے اس دوق وسئوں اور زم و گدازی سے ان کا تعلیم مشغولیات میں انہاک اس بات والی شوت سے دوقت وسئوں اور زم و گدازی سے ان کا تعلیم مشغولیات میں دیجیبی دکھنے تھے اور اپنے اس فروق وسئے کہ ابتداری سے وہ تھی و منفید کے موضوعات سے دلیجیبی دکھنے تھے اور اپنے اس وقت وقت وسئوں کی کھنے تھے اور اپنے اس وقت وقت وسئوں کے لئے دہ اتن سخت محنت وکا وش سے کام لے دہے تھے۔ اجرابین اپنی ایک انگریز معکم رائے ہیں۔ ان کا اس بایک کا میں کھنے ہیں۔ ان کا اپنی ایک انگریز معکم رائے ہیں۔ ان کا

فیال به که ان خاتون نے درجرف نجے انگریزی زبان وا دب کی تعلیم دی بلکریری اخلاق ارت کی تعلیم کی ان کا بریان ہے کہ ۲۷ سال کی عربی میری حرکات وسکنات بالکل شوح بیری تعلیم کی انتہائی تیجیدہ در مہتا اور اپنے اندرون میں گھٹن محوس کرتا، نجھے زندگی میں کی معلف ورجائی محصوس نہ ہوتی، میراول خوشیوں ومسترتوں کے احساس سے محوم رمہتا۔ چانچ یہ خاتون گل ہے بہتا یا دولاتی رہبیں کہ یا درکھوکرتم نوجان ہوئ انھوں نے محسوس کیا کہ میری نظری کسی خوبسوت بھول ، حسین چرد اورمناظ فطرت کی رہنائیں اورنظم وضبط کے خسن پر مقوم بنیں موتیں تو انھوں نے بورہ اورمناظ فطرت کی رہنائیں اورنظم وضبط کے خسن پر مقوم بنیں موتیں تو انھوں نے ایسی جی تین انگریز خاتونوں اورنظم وضبط کے خسن پر مقوم بنیں موتیں تو انھوں نے ایسی جی تین انگریز خاتونوں کے ساتھ اکری ہوئے جہاں انگریز ما ولوں کے ساتھ اکری اوروں در مہتا ۔ ان دوستوں کے ساتھ اکری کا دور دورہ رہا ۔ ان دوستوں کی بہنے میں احدا مین کو خاصا فائرہ ہوا۔

اور رسائل وجرا کر پر بحث و مباحث اور شعنی وں کا دور دورہ رہا ۔ ان دوستوں کی بہنے میں احدا مین کو خاصا فائرہ ہوا۔

احدامین کی پہلی کتاب مبادئ فلسفہ کے نام سے رابوبورٹ کی ایک انگریک کتاب کا تجرب جو شاہ علی منظر عام پر آئی۔ ملاق میں ان کی دوسری کتاب کتاب کا ترجہ ہے جو شائع ہوئی جو انگریزی کتب کی مدد سے تیاد کی گئے وہ نوٹس میں جو انھوں نے طلبار کے لئے تیار کیے منظراً۔

سامان میں فواکٹر طاحین کی توجہ ہے ان کو قاہرہ یونیورٹی کی کلیۃ الآداب (آرٹس فیکلٹی) میں طازمت مل گئے ہے۔ اس ان کومصری علام کے ساتھ ساتھ جرمن اطانوی ، فرانسیس اور ابھر نے اس انڈہ سے طف کے بھی مواقع میسرائے۔ ان اساتذہ

x- حاتى ،ص 199\_

کے دوش پردش کام کرنے اور می نیورسی کا علی فضلے اصدامین کا علی ترقی کی واہد ہم کا ہوتی ہوئی۔

ہوتیں رہاں کے جدیدہ حول میں ان کی تکری فرندگی میں واضح تبدیلی ہوئی۔ بجٹ قلیق کے نئے نئے گوشے ساھے آئے اور انعوں نے نحوس کیا کہ بونیورسٹی حریت رائے ،

علی صائح اور نشا ندارا دبی وروش کی وضاحت اور صراحت کا مینا رہے ۔ یہی نہیں بلکہ احدامیں نے یہاں کے مغرب زوہ ما حول سے متا خربوکر اپنا جبہ وعامہ اتار پھیلا اور اس کی مگر انگریزی بیاس رسوٹ اور ٹمائی زیب تن کر کے گویا قدامت پرستی سے کناکٹ ہوکر خود کو جدید تہذیب و تمدن سے ہم آغوش کر لیا۔ مذھرت یہ بلکہ اپنے پسندیدہ موضوع علم اخلاق اور فقہ کو ترک کرکے علوم لونت وا دب اور بلاغت پر اپنی پوری توج مرکوز کردی۔

توج مرکوز کردی۔

سراه می احدایین کوترکی جانے اور وہاں کے کتب فانوں نیزا بل علم سے استفاقہ کا موقع دار سے اللہ علی احداث کا دیارت کا موقع دار سے اللہ علی میں اور اسے اللہ علی علی میں ہونے والی مستشر تعنین کی کا نفر انس میں کا موقع نفیدب عبوا۔ میں الکی ٹرن کی مقالہ بڑھا۔ اس سفر میں ان کو دیگر مقامات بیرس انھوں نے کون نف اور وہاں کی علمی محفلوں میں شرکی مونے کا موقع ملا۔ اور مندان وغیرہ میں محفر سے اور وہاں کی علمی محفلوں میں شرکی مونے کا موقع ملا۔ اس اور اللہ میں موران کے سمینا رمیں شرکت کی ۔ اس موقع بر السلام بران کی بے مینا و میں ان کوان کی اموک اللّا کہ اللّا کے دیارت موران کی بے بنا ہ علمی صلاحیتوں اور بیا تت کا اعترا کو تا ہے میں بروفیہ کے میں میں بروفیہ کو تا کہ موقع میں بروفیہ کو تا کہ موقع میں بروفیہ کو تا کہ موقع میں بروفیہ کا دوبارہ میں موران کی بے بنا ہ علمی صلاحیتوں اور بیا تت کا اعترا اس کے بعد وہ یو نیورسٹی میں بروفیہ اور بیا ہ معروفیا سے اور بی اور میں آدمی میں میں میں بروفیہ اور بی اور میں آدمی میں میں میں بروفیہ اور بیا ہ معروفیا سے اور بی اور میں آدمی میں میں بروفیہ اور بی اور بی اور بی مقروم ہوئے۔ ایکن بہاں کی بے بنا ہ معموفیا سے اور بی اور میں آدمی میں میں بروفیا سے اور بی آدمی میں میں بروفیا سے اور بی آدمی میں میں بروفیا سے اور بی آدمی میں بروفیا سے اور بروفیا کی بروفیا کی بی بروفیا کی بر

ا- حیاتی اص مسار

بركدان كاتسنين وتالينى مصرونيات مي مائل مودمي تحديد ، المنز المجدع صدك بوروهاى لدمست سے مستعنی ہو گئے اور کمیسول سے تعسنیف و تائییف کی زندگی میں والیں آگئے۔ الدب والوب كرزاج وتفصيت كالمنبذ واربروناسي كامياب اديب اورفنكاد دى جعيمى كى تغليقات ميراس كى توناگول خصوصيات اورد نگارنگ ندرتول كى جملك ہو۔ اوریب ایک طرف تو اپنے من باروں کی تحلیق میں اپنی مثالیت کو نوگوں کے سامنے پیش کریکے ان کو اس مثالبیت کی الاش برا ماد دکر تاہے ۔ دومری طرف وہ اپنے انداز مے اصاسات وجذبات کو اپن تخلیق میں متشکل کرکے یک گون مسکون ہی فحسوس کرتاہے۔ تحقرب کم ادب، ادیب کی دوج ونن کے ذریعہ وجود این اتاہے اور ادیب وفتکار كے اسومى فن ياره كوشرياره كے انداز عطا كرتے ہيں ـ ليكن تاريخ ادب وثقافتكو مجنسهمیش کرنا برا مشکل امرے ۔ اس میں مورخ کو اپنے حذبات وا صاسات کو بعلادینا برتائ ادرصرف این مسلامیتوں کوبروئ کادلا کوغیرما بنداری اور بوری ویانت داری سے مقائق کومیش کرنا بڑتا ہے ۔ کامیاب مؤرخ وہی ہے جو گذشتہ ادوار اور سالقہ تقافتول کی ا مانت کو بغیر کسی مغربش اور فارجی تا ترات کی آمیزش کے موبہوپیش كرنے بین كا بياب مور

احدا پین بھی تاریخ ا دب اور اسلام کے گذرشدہ شاندار ادوادی اسلامی وعرفی کم کوپیش کوسف پین حتی الامکان اسی اعول پر کاربند رہے ہیں۔انھوں نے اسلامی فکو تُقا فت کی تاریخ مرتب کرنے ہیں عا لمانہ اور نا قدانہ طرز سخریر اینا کربڑی صریک حق تاریخ نولیسی ا داکر دیا ہے۔ان کی نمام تاریخی تخریروں ہیں ان کی مضبوط قوت اراکی اورمنطقی استدلال مبلوہ گرہے۔

احدایین نے انتہائی دل سوزی اور محنت، دمشقت سے اسل می ککرو ثقافت کا مطالع کا ایک نی جیز کا مطالع کا ایک نی جیز کا

اصنا ذکیا ہے۔ ان کی تصانیف کی ہرمرسطر میں حیتِ فکر کی دعوت جلوہ گڑ ہے ، ال کا خیال ہے کہم کو حرف اپنے اصنی کے اوبی وُلقا فتی ورثہ پرقناعت رہ کرنا چاہئے، کیونکم اس سے اقوام میں جمود وتعظل جم لیتا ہے ۔ انھوں نے ماصنی کی خوبیوں کو اپنانے اور مستقبل کی آرزوُں و تمنا وُل کی تحمیل پرآماد ہ کرنے کی کامیاب کو مششیں کی ہیں ۔ اپنی کماب فجرالا سلام میں انھوں نے عوب کی عقلی زخرگی کا بڑا دقیق علمی تجزیم کیا ہے ۔ بہلے وہ تمام عقلی مسائل کو علی و علی و جانی ہے اور پر کھتے ہیں بھران مسائل کے کیا ہے ۔ بہلے وہ تمام عقلی مسائل کو علی و بیتے ہیں ۔ بلا شبر یہ ایک بیجیدہ کا متحالیکن تالے بانے بن کر ان کو ایک مستقل شکل و بیتے ہیں ۔ بلا شبر یہ ایک بیجیدہ کا متحالیکن احدا ہی نے بایٹ عقل وہم پراعتماد کرتے ہوئے اپنی آئ تھا۔ حدوجہد سے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے بایہ تنگیل مگ بہونچا یا ۔

عربوں کی زندگی کے وہ مسائل ادر میہوج ایک دوسرے سے اس طرح ہوست
تھے کم میحدہ محرکے ان کوجا نجنا اور برکھنا اور ان کی ابتدار کے بارے میں کوئی نیسلا کوٹا بھا ہر میہت شکل تھا، اُن برہی احد امین نے اپنی خود اعتادی اور توت فیصلہ بریقین کرتے ہوئے عالمانہ اور محققانہ بحث کی ہے ۔ بہلی صدی ہجری میں ، عولوں کی زندگی پرکتاب وسنت کے انزسے اسلامی انزات کی جھاب ، بھراس میں فلسفا ادب اور فن کی امیزش ، ان سب کا الگ الگ تجزیہ کرنا احد امین جی کا صدہ ہے ۔ اصرا مین نے کسی تسم کا الگ الگ تجزیہ کرنا احد امین جی کا صدہ ہے ۔ احد امین جی کا صدہ ہے ۔ احد امین نے کسی تسم کا علمی اور تحقیقی انداز ا بنایا ہے ؟ اس کے لئے مشلاً اجدار اور نشود کا بررہ میں ان کی بحث کو دیکھتے ہیں کہ انھوں نے پہلے توخوا رہ کی کی البیت کے بارے میں ان کی بحث کو دیکھتے ہیں کہ انھوں نے پہلے توخوا رہ کی کی البیت کے بارے میں سب سے بہلی فکر کے حامل بہی خوارج ہیں۔ اس فرقبر کی تقدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں نے انتہائی منصفا بنا آلہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں نے انتہائی منصفا بنا آلہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں نے انتہائی منصفا بنا آلہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں نے انتہائی منصفا بنا آلہ کوئی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں کے انتہائی منصفا بنا آلہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں کے انہائی میں اور و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انھوں کے انتہائی منصفا بنا آلہ کوئی تی بائد سے ہیں اور دنران کی قدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انہوں کے در دمنزلد تنفیرہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انہوں کے در دمنزلد تنفیرہ کوئی کے در دمنزلد تنفیرہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کرتے وقت انہوں کے در دمنزلد تنفیرہ کی تعدر و منزلد تنفیرہ کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدید کر در منزلد تنفیرہ کی تعدید کی ت

عدالة

اجرایین نے اسلام کی فکی دنقائی تاریخ دس کرنے میں اپن مقل پراعت او کوسٹنیں کی کھینے ہوئے تعینیف و تالیف کی اُن لغز شوں سے (بھی) بچنے کی کا دیاب کوسٹنیں کی بیں چوعام لمور سے مسئنین ، سیاسی و خرسی عقائد اور ا فکار دنظریایت کی مشوص چھاہا کی وجہ سے مشتقت کو پیش کرنے میں جا نبراری سے کام لے کر کرتے ہیں اور قاری کی گھر کرد ہ راہ کر کے حرال ور بیشان کر دیا کرتے ہیں۔

احدا مین نے صنی الاسلام میں معتزلہ ، مشیعہ اورخوارج پر دوبارہ بحث کی ہے اوران کے اوران کے اوران کے اوران کے اوران کے اوران الگ اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے ۔ طرالاسلام میں بھی احدامین نے معتزلہ ، اہل السنة اور خوارج ورح، وغیرہ فرقوں کے نظرمایت و افکارکو محقق اند افعاد میں بہینی کیا ہے۔

صيفت يه ب كراحدامين في عروب ك عقل اورادبي تاريخ مرتب كرك ناقابل فرانو

 <sup>1-</sup> ذکی محاسبی ، محاضرات عن احدا میں ، ص ۹۱ -

<sup>.</sup> ٧- احرابين ، منى الاسسلام ، ص ٨٥ -

فدمت انجام دی ہے۔ ان کا پیمظیم کا رنام علی اور اوبی دنیا میں ہمیشہ قدر ومنزلت کی ملکھ سے دیمیعا جائے گا۔ بعقول زکی محاسی '' ان کی کتب کے مصادر معتبر اور منتخب ہیں ، مواد میں کوئی غرض نہیں بلکہ اس کا فاکر بہت واضح اور دوشن ہے۔ ان کتب کے ایک صفحہ بر بھی کوئی پیچیدی مسئلہ ایسا نہیں جس کی پیچیدگی برقرار دہ گئی ہوا ور منہ کوئی بحث تضعف رہے ہے۔ بلکہ ان کتب کی برسط میں اور ان کی سرفکر میں ایک نور طبوہ گرہے ۔ انھوں نے برکامنا میں عقل سے انجام دیا ہے مذکر اپنے شعور و تاکثر سئے ۔ "

یوم الاسلام اگرچ ابواب ونصول کی بندنئوں سے آزاد ، جدید سائینٹیفک طرفقیہ تصنیف ونالیف بسے عادن اور کلمی وحقیق طرز سے مبرا گاند ، سرسری طور یہ تکھی گئی ہے اس کے کتاب کو بوری طرح مجھنے کے لئے قاری کو اسے آیک می نشست میں بڑھنا لازی ہے۔ لیکن مصنف نے اس بی جن مختلف اسلامی وتا دینی موضوعات کو چھیڑا ہے اور معین بیجیدہ بہلو وں برحی انداز سے روشنی ڈائی ہے وہ مصنف کی نظر سی اور معین بیجیدہ بہلو وں برحی انداز سے روشنی ڈائی ہے وہ مصنف کی نظر سی اور معین بیجیدہ بہلو وں برحی انداز سے روشنی ڈائی ہے وہ مصنف کی نظر سی انداز سے روشنی میں بیتے وہ مصنف کی نظر سی انداز سے روشنی میں بیتے وہ مصنف کی نظر سی انداز سے روشنی میں بیتے وہ مصنف کی نظر سی سی میت میں بیتے دی ہے۔

جہاد اور اس کے فوائد کے شمن میں سلے وجنگ کے فلسفہ پراکھوں نے بڑی عادلانہ بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ جنگ بھی ، انسانی معاشرہ اور اس کی بقا کے لئے اتنی بی صروری ہے جتنی کرسلے ۔ لیکن اسلام کسی ذاتی منفعت ، یا دین پر جبور کرنے ، اور کسی قوم کو تباجی و طلاکت سے د وچاد کرنے ، بوڑھوں ، پیجوں اور عورتوں سے تعرص کرنے وغیرہ کی سخت کا لغت کرتا ہے اور عرف اپنے دفاع اور ظلم وعدوان کے زور کو توڑ نے کے لئے تلواد اکھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور طلم وعدوان کے زور کو توڑ نے کے لئے تلواد اکھانے کی اجازت دیتا ہے۔ مصنف سے نز دیک زوال مسلمین کا مبب تعیش نہیں بلکہ جہاد سے روگرد انی ج

ا۔ ذکی محاسنی ، محاضرات عن احدا مین ۔

برعالم ، ادیب اور فنکار کی تخلیقات اوراس کے انکاؤنظریات برکسی دکسی مسلک کی مسیوی چاپ بوتی ہے ، حق کرکسی تحریک فرط کریا فق بارہ کو ویکھ کو ادیب و فنکارکے مزاج و شخصیت کا پورا اندازہ لگیا جاسکتا ہے ۔ احرا بین کی تحرید دل بیں بھی ہم کو ایک فصوص رنگ جملکتا ہوا محدس مہوتا ہے اور وہ ہے : اسلام ، اس کی تعلیمات اور اس کے بیغیام سے والمبانہ لگا کہ اور کبت احرا بین نے اپنی کسی تحریفی اور اس کے بیغیام سے والمبانہ لگا کہ اور کبت اسلامی فکر وادب بر انفول نے جس مگر کاوی اور زہرہ گداری سے کام کرکے دنیائے علم وادب کے سامنے فجر الاسلام من الم قدر کا در نامے کی شکل میں بیشن کیا ہے وہ اس بات کے نبوت کے لئے کافی قابل قدر کا در نامے کی شکل میں بیشن کیا ہے وہ اس بات کے نبوت کے لئے کافی قابل قدر کا در اس کا ک کافی خبوت کے لئے کافی خبوت کے لئے کافی خبوت کے لئے کافی خبوت کے لئے کافی اس کو اس کا در کا در کا کا در کا کا در ک

"اگر تذکرہ نگارانعان پسندی کا نبوت دیں تو وہ یہ کہنے برمجود ہوں مجے کہ احدامین ادبِ اسسلام الدفکر اسلام کے ٹوڈخ ہیں۔"

ا. نکی عاسی ، محافزات ص ۱۳۹ .

ان كاسلامى فكرس متعلق تصنيفات كى حيثيت صرف اولى ، دمين اورسياسى تاميكاكى منيي بكر ده عربي مكرو تعافت اوراسلامي وقاردسنيدگى كاحسين آميزه بي - ان كتب بين الفول نے اپین شعور سے کام نہ لے کرفائس عقل پراعماً دکیا ہے ۔ اورچ شحر امغول نے انگرنزی تعلیم بھی ماصل کی تھی سے ان کے ذہن وعقل میں مغربی افکارونظر مات کے افق ہمی روشن نتھے ۔ انھوں نے نقا نت اسسلامیہ اور عربی زبان کے ماہرستشرقین کی کتابو كأنطالد بم كيا تما اوردين وعقائد سيمتعلق ان كے نظريات سے بھى واتفيت حاصل کہتمی رمستشرق سے معمن نظریایت سے وہ کسی حد مک متا نریمی نظرا تے ہیں ہوں کا اثر ان کی تصنیفات میں محسوس کیا جا سکتا ہے لیکین ان پر یہ الزام کہ وہ کلی طورپرمغربی فکیسے متازبی ،صیح نه موگا - تامم احرامین نے مغربی فکرسے مثا ٹرمپوکرجہاں جہاں تحقیقی و کی غلطیاں کی ہیں ، وہ بے شک قابل گوفت ہیں رنیکن اس سے ان کے کام کی علمت ان کے مذبوں ، اُن کی علمی و تحقیق آیے اور فکری ندر توں برکو گ آئے نہیں آتی ۔ احمدایس کو شايديه اغيازيمى ماصل بدكم انعول في فجرالاسلام بضى الاسسلام اورظهرالاسلام سی مستشرقین سے بی ا ممیازی اوصاف اورطر لیے رجھین کو اینا کر میجھینی کارنامہ بہیں کیا ہے ۔ اورغالبًا ان گُرتِب کی عظمت کا دازیہی ہے کہ ان میں علی وتحقیقی اسلوب میں تحلیل و تجزیه کے بعد تاریخی مقائق کومشبت اور درست نتائج کی صورت می میش کیا كاطرز اينا بالكياسے۔

احدا بین برایک الزام بر ہے کدان کی زبان ہیں فصاحت و بلاغت نہیں ہو ق اور نہ وہ کسی فاص اسلوب کے مالک ہیں۔ دراصل احدا مین اپنے افکار ونظریات ک اشاعت کی غرض سے آسان ،سلیس اور عام نیم زبان زبان استعال کرتے ہیں ان کے نزدیک الفاظ کرو معانی کو ہی صفح قرطاس پر منتقل کرنے کے لئے وہ کئے گئے ہیں نہ کرمذ بات کی عکاسی کرنے کے لئے۔ وہ ایک سوال امتعالے میں

الفاظ الديب كم مغربات كوفارى تك كييد بيونيا سكة بي بكياب ابن رك ركس الفاظ الماديب بعيست بحبث بأسادسه وجودكوالاريث والفظرو فمدكوالغا ظامين اتادسكتا بول نہیں بکرالفاظ کی تخلیق توحرف منعتی نتائج کوکا غذم منتقل محریف کے لئے ہوئی بعث احمایی این اس دائے میں کسی حدثک انتہالیندی کا شکارمو گئے ہیں ۔جکہ مقيقت بديع كرابغاظ اس فرح جذبات واصاسات كواين اندرسموليت بي جسافره ان میں افکارومعان کوبیش کرنے کی عسلاحیت موتی ہے بلکہ بقول نکی محاسن بعض الفاظ الیں افری کی ما نندموستے ہیں جن میں اگر جلی کی لمبر دوڑا دی جائے توان میں حمارت ،ننگ دوسشنی ا درمادولی فوتیں پیدا ہوجاتی ہیں ۔ ، حرف الغاظ کا ادب بیش کرنے والے کو احدایی اس کی معلی برخمول کرتے ہیں ۔ ان کے نزدیک الفاظ کا دیب این تام علی خامیول کوالفا فاکی زمنت وحس سے اس طرح جھیاتا ہے جس طرح برصرت عور رنگ و ردفن مرکے اپنی بصورتی جھیاتی بے۔ احدامین کے نزدیک ترقی یا فتہ اقوام الفاظ کو ادائيك افكا ردىعانى كا ذري تمجعتى بين مذكرا ظهار وجذبات كا وسيله رالغاظ كاادب توا توام کے بچین اور برط ایے کا آئیندوار ہو تا ہے لیکن جب اقوام کی عقلول میں بھی آجاتی ہے تووہ اسٹیار کی گرائیل میں جھانکنا شروع کودیتی ہی اورالفاظ سے زياده معاني كو البميت دين بين <del>م</del>

احدامین کے اسلوب تحریر کے با دے میں سم کہ سکتے ہیں کہ چنک مرادیب فنکار

١- احدابي ، نيض الخاطر(ا دب اللفظ وادب المعنى) ج ١ مص ٢٠٠١ ـ

٧ ـ ذكى المحاسني ، محاضرات عن احمر المين ص ٨ ٥ ـ

سار احرامین ، فیفن انخاطر ، نا ایمن مه سار

م. احدامين ، نيعن الخاطر، ج ١ ، ص م ٣٠٠ -

ا بینادب وفن کے ذریع کوئی نہ کوئی پیغیام دیتا ہے۔ وہ ادب، ادب نہیں جونادگی كينسى منهوى عكاسى مذكرے، عوام كى نظول كوكسى مثاليت ياكسى حون براتهم مرك اوراديب كى واردات قلبى مي قارئين كوسرىك مرك - چناني اكرا دماءو علادالفاظ كے كوركم دصدے ميں خودكو الجمالس كے توان كا ادب (يا تحريب كمنا ذياة مناسب بروگا )حبین وجیل الفاظ کا ایک خوشنا گلدست نوبول گی لیکن خوشبوسے عاری ۔ اوروہ کل می کیا جس میں خوسفبو منہو۔ احدامین کی تحریب ، حسن واب سے رفتع الكلاستة كى حِيثيت رَحْتى بيري ـ الحول نے كہى بعى فيسے وبليغ الفاظ ا ور مرقب ومق في عبار الك ى ترتيب وتنظيم ريا بنا وقت صالع نهي كيا - ان كيباس توايك بيغام مقا، ايك فكركتى ج وه کسی بھی صورت میں لوگوں تک بہونچا نا چاہتے تھے۔ اس لئے حرف عبارات کی تزئین الاكنش اورالغاظ كم صنعت كرى سےان كوانجن بوتى تنى سحربيانى اورسن تركبيب میں اپنا وقت صرف کرنے کو وہ تفیع اوفات بچھتے تھے۔ ان کے نزدیک فکر کی وضا کے لئے حسن بیان کی نہیں بلکر حسن اداک طرورت موتی ہے۔ اس انے احمدا میں ک نخرین تعقید وغوض سے کیسرمبرا ہیں۔ ان کی تحریروں میں ایک ایم عفر حریت وھرا کا غالب ہے رجس کی وجہ سے وہ اپنے افکار کوحقیقی روپ میں بیش کرتے مو ئے رنگ ہمیزی سے کام لینا لپندنہیں کرتے ۔ احدصن الزمایت نے ان کے اسلوب پر بحث كرتے ہوئے كہا نفاكة احداثين كاعلم ان كے فن بيغالب لميے" نيغن الخاطري ان كعلى وادبي مغالات بيركهي كهي ايساكنگاجمي اسلوب جلوہ گر ہےجس میں علمی و قار وسنجیدگی کے ساتھ ساتھ فن خبیاں بھی اپنی بوری آب وتاب كے ساتھ موجود ميں - اپنے ايك مفرون الربيع ميں تو و و فلم سے

ا- احترسن الزيات، وعي الرسالي، عمم الل الممار

مرتى كميرة بوئ نظرة تي بيء ديمي .

مما با، اے موسم مبرار تورونق افروز مو کیا۔ تیرے ساتھ زندگ بھی اپنی تام نر رنگیمیوں اور رعنا میوں کے ساتھ آ موجد مولی، بودىد مرا بماردىدىن، درخى بى برگ وبادادرگى بولى الودادموكة ، في ميا ورسياول كريدنك ، قرى كنكناف لك. کبوتری کؤکو کرنے لگی، بکری ممیالے لگی دسکائے بعی ای فیسو آوازي بولن مگى - الغرن مرعاينق اينے محبوب كو آواز نے درا ہے، حق کم درختوں کی مہنیاں بھی طرھ رکھ موکھ ف رہی ہیں ، كى كويى اينے بمراز سے طربغربين نبيں - اے موم بياد! ترى دعنائيوں و دلفريب فيل كى انز آ فرينياں مرح پركو زندگ ك احسامس دلارمی میں - مرجر میں زندگی کی حرارت دوڑ گئی ، برشے مؤوی*ں زندگی کی رعنا شاں سمو*لینے کی توسشش ہ*یں مرز*دا مے اور زندگی کے حسن وجال سے اوری طرح لطف اندوزموری مع . برشخص زندگی کی تخیال بعول کر اس کی سعادت و فرحت میں کھوگیاہے ۔ اگر زمان جسم ہے تو تو اس کی روح ، اگرزمانہ مظرِب توتُواس کا داز ا ور اگر زمان عُربیے تو تو اُس کا

احدابین کی اس توریس جذبات کے ساتھ ساتھ کس خوش اسلوبی سے علمیت اورواقعیت کی بھرلوپر عکاسی ہے ۔ ان کوموسم بہارکی لطافت و نزاکت ا ورامس کا

احرابين ، فيف الخساطر ، جه ص ١٩ ـ . ٧٠ ـ

فرحت بخش احداس ، درخوں ، مجولوں ، بودوں حتی کہ جوانات بیں ہمی نظر رہتا ہے ۔ سمایے ۔

النومن مجری طور بریم احد امین کے بادے میں ذکی محاسنی کے الفاظ میں کہ سکتے ہیں کہ" ان کا اسکول جود اور تجا وزیق کے بئین بئین رمہتاہے ۔ وہ نہ نوسرکوخم کوتاہے اور نہ منہ ذوری اور بے جا جدت لیے خدی کی جانب ماک سے ہے۔''

احرسن الزبات ال کی علمی زندگی کوایک الیے نثیری اوردواں دوال چشہ سے تعمیر کے بیے ، نرم زین پرپیاپسول کوسیراب کونیا بغیر کرتے ہیں جوگنجان درفتوں سے بچرلاستوں کے بنچے ، نرم زین پرپیاپسول کوسیراب کوٹیا بغیرکسی شوروغل ۱ ورا کے ازم روی سے جادی ہوڈ

احرامین نے جن کو ناگوں موضوعات پرقلم اسھا یا ہے اور جو تاریخی ہمقیدی انداد بی خدمات انجام دی ہیں ان سب ہیں ان کا اپنا مخصوص طرز فکر ھبوہ کر ہے۔ اور وہ ہے ان کی صدافت ، حریث ، دیا نت داری اور اخلاص پرمبنی علی اور تحقیق اسلوب ران کی ہر تحریمی شغیدی دکالی فکرکے ساتھ ادبی طلوت ، تاریخی دکھیتی اسلوب راند میں ان کی ہر تحریمی شغیدی دکھیت گاری کو پوری طرح کیجور کھنی ہے ۔ ان کا اسلوب ایک ایسا پرشش اور معتدل اسلوب ہے جس میں مز توحرف الفاظ کی تو تی می اور انسان پر زومون الفاظ کی تو تی تعقید و تموی پر ایک ایسا ہے ۔ ملکہ تنقیدی ، تاریخی اور ادبی موضوعات پر ابنے افکار کی تعقید و تموی پر ایک ایسا ہے ۔ ملکہ تنقیدی ، تاریخی اور ادبی موضوعات پر ابنے افکار کی وضاعت کے لئے انہوں نے حسن اداسے کوم لیا ہے ۔ تاریخ اسلام پر انہوں نے جون عرب میں میں میں میں اور ایسان کی بازدی فکر اور و سعت علم کا واضح ثبوت میں جوعظیم خدمت انجام دی ہیں۔ وہ احما مین کی بلزدی فکر اور و سعت علم کا واضح ثبوت

ا. نگایماسنی ، محافزات عن احدایین ص ۱۸۷ ـ

۲- احرحسن الزمایت ، وعی الرساله ، ج مه ص ۸ مهار

ید فیمن الخافر می انفول نے جی تاریخی، تفیدی ، سابی ، اسانی ا در ا دبی مسائل کو چیرا است و الحاف الفافر می انفر الدی تفیدی آبی کا نبوت بی قراب نے ہے۔ بھر الن کی تفیدی آبی کا نبوت بی قراب نے ہیں۔ بھر الن کی انفیداللاد بی کو تو و بی زبان میں نظریاتی تعقیدی چینیت سے ا دلیت ماصل ہی جس کو انفوں نے تا ریخ کے سہادے آگے بڑھا کو علی اسلوب میں مکھا ہے ۔ ان کی دونوشت دی ایس کی تابوں میں زعار العملاح ، النقد الادبی ، الشرق والغرب ، ان کی خودنوشت سوائے میاتی اوران کے خلف مقالات و مضاحی کا جموعہ فیمن الخاط قابل ذکواور الله کی ادران کے خلف مقالات و مضاحی کا جموعہ فیمن الخاط قابل ذکواور الله کی ادائی و تنفیدی حیثیت متعین کرنے کے لئے کا فی ہیں۔

## فإرشعر

بروفسيركليم ضياء يمبئى

وقت سب کا مزاج پو ہے گا

کل نہ پوجیا تو آج پو ہے گا

ہم نے کتنوں کے دل دکھائے ہی

آنے والا سماج پوجیے گا

وقت ناذک ہے پھر بھی ہرشیشہ

بتھروں کا مزاج پوجیے گا

ہرسخور منیآر بہ فیض سنی

# السلام وتنافيس

### مولانا عبدالرؤف جمنوا نگری (نیسیال)

(قدرت كے بھيدم سي مؤلفہ محراسما ق حقيق

دودی برب و بال تک خلائی راکٹ سے مغرکریں توسسل پرواذ کوجالیس سال الکی ہے۔
دودی برب و بال تک خلائی راکٹ سے مغرکریں توسسل پرواذ کوجالیس سال الکی ہے۔
دود ہورے نظام شمسی سے منحرک سیا معل کی موئے۔ تمام ستاروں میں سے بایخ
سردے ایسے بی بین می مگر اسمان میں برلق رستی ہے۔ یعنی عظار د، ناہرہ الری

عه راکٹ وجہاز میں فرق یہ ہے کہ جہاز بغیر ہوا کے نہیں اڑتا اور راکٹ و ہاں مؤب ایٹ تاہے جہال ہوانہ ہو۔ (قدرت کے بھید صلا) مطری ، زخل دیدان سیادے کہلاتے ہی کیوبی میرکرتے دہتے ہی بہاندیو ہے محاصیاں ہیں۔ (قدرت کے ہمیدمنا)

ومل تھیں توابت سیاروں تک ہبونچنے کے لئے اگر ان میں سے قریب تر ہے سیالا کک سفرکویں اور ایسے ظل اُن جہاز سے سفرکویں جوپندرہ ہزادمیل فی تھنے جلے توانسس سیامہ تک بہونچنے کے لئے ایک لا کھ سال کی مدت درکار ہوگئے ہے

(س) اب مزیدسنے ، ارباب سائنس کاسٹر تھیں یہ ہے کہ روشی ایک سکنڈیں ایک الکی سال میں ایک لاکھیاسی مزاد میل کا فاصلہ ملے کہیں ہے۔ اس حساب سے وہ ایک سال میں متنا قاصلہ ملے کوری سال کیتے ہیں۔ ( قدرت کے جیدمیہ )

وہ سامنس کی اس تعیق کی روشن میں کھکشاں تک سفر کونے کا مال پڑھے
ایک سامنس دان کا بیان ہے کہ اگریم نے کہیں قریب ترین کہکشاں تک بہونچنے کی
جمت کولی اور قسمت سے و و فلائ راکٹ ہم کو بیسر آگیا بوروشن کی سٹرح رفتار سے
یعن ایک لاکھ چیاسی ہزار نی سکنڈ کی رفتار سے چلے تواس کہکشاں تک بہو پنے کے
میں مدت دو ہزارسال نوری کی لگ جائے گی یعنی قریب ترین کہکشاں تک بہو پنے کے
یہ دولا کے برس کی مدت نگا گی کیونکہ ایک سال نوری متراوف ہوتا ہے ۱۹۰×۱۰ لاکھ

(۱) پیرایک میکشاں اور ہے وہاں تک بہونچنے کے لئے کوئی خلائی راکٹ روشنی

اقد ۱۱ جولائی سے ۱۲ مولائی تک ان کا پرسفردہا ۔ آ مدودنت معدقیام بھی استعدن تیک نظم اور کا پرسفردہا ۔ آ مدودنت معدقیام بھی اور کا مدود تا مدود

کے دفتار سے پرواز کرے تو وہاں تک رسائی پناتہ لاکوسال میں ہوگی (صدق ۱۱رادی) دفتار سے پرواز کرے اسے میں جو ارب سال کھنے ہیں جبکہ روشن کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی بزار میل فی سکنڈ ہے (قدرت کے میدومی) اس سے معلوم ہواکہ ایسے سیاروں تک بہونچنے کے لئے اگر کی ایسے فلائی والک سے سفر کریں جو ایک لاکھ جبیاسی ہزار میل فی سکنڈ کی رفتار سے اورے تو کی کہناں سکارہ سال لگ جا میں گے۔العقل تد ملتی ۔

قدرت کے بھید کے مصنف کھتے ہیں کہ دوشن کی دفتاراکی لاکھ جھیاسی نہاد ملحفظہ امیل فی سکنڈ ہوتے ہیں اس حساب سے سال میں جننے سکنڈ ہوتے ہیں اس کو اسس گفتی ۱۹۰۰ × ۲۷۰ × ۲۰۰ × ۲۰۰ سے طرب و بیجئے تومعلوم ہوگا کہ دوشنی ایک مسال میں تغریبًا بنا ملک کھرب میل کا فاصلہ ملے کرے گی ۔ سولا کھ کا ایک کردٹ ، سوکر دوڑ کا ایک ارب اور بچرا میک سوارب کا ایک کھرب ہوتا ہے ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نوری سال کتنے زبر دست فاصلہ کا نام ہے ؟

اس بیش کرده فاکرسے کائنات کی بنے بناہ دستوں کا اندازہ کچھ آپ کررہے ہوں گئے۔ جب اس کائنات کے تصورسے دماغ چکرا جاتا ہے تواس عظیم کا تنات کے خانق کی عظمت وجلالت شان کا ادنی تصوریمی ہم اور آپ کیا توسکتے ہیں ؟

(۸) سائنس دانوں کا بیان ہے کہ سورج کا جم اننا زیادہ ہے کہ اگروہ کھو کھا ہو تا تواس ہیں موجودہ زمین جسی تیرہ لا کھ زمینی سماجا ہیں۔ اس سے آب کو لا ہم ن مقابلہ میں سورج کے جم سے میں سورج کے جم سے میں سورج کے جم سے کا گو یا موجودہ زمین کی وسعت کا سورج کے جم سے کوئی مقابلہ نہیں ۔ ایسی تیرہ لا کھ زمینیں بھی سورج کے جم اور اس کی وسعت کے مقابلہ میں میں بھی جب سالہ اس زمین کی طرح تیرہ لا کھ زمین کی کشنا دگی وگولائی شامل کردیں تب جا کم سورج کی جمید صرف کے جم اور اس کی دیں تب جا کم سورج کی گولائی شامل کردیں تب جا کم سورج کی گھید صرف کے جمید صرف کے جمالہ مولی ۔ (قلدت کے جمید صرف)

(4) نیکن پرموری بھی مدائم بین کہشاں کے مقابلی ایک ذرہ ہے اس لئے کہ یہ کہشاں موری بھی سرائم بین کہشاں سے مقابلی ایک ذرہ ہے اس لئے کہ یہ کہشاں موری بھی مزادوں گنا بڑے ادبوں ستاروں پرشتل ہا وہ ہے۔ ماریوں ستاروں میں سے ایک معمولی سا ستارہ ہے۔ مانشن واٹوں سنے اندازہ لگایا ہیں کہ قریب ترین کہشاؤں ہیں ستارد ل کی تعدا ودد کر ہے۔ اس کہشاں ہیں موری شے بزاروں گنا بڑے سنتارے کروڑوں ملکہ اربوں کی تعداد میں موجعہ ہیں۔ (قدرت کے بھید مدہ)

(۱۰) یہ تو قریب ترین کہنشاں کی ہات مبوئی۔ ذراتصور کیجئے کا گنات کی وسعت کا کہ اس کیکشاں کے علاوہ ایسی کروڑوں کیکشاں اس کیکشاں کے علاوہ ایسی کروڑوں کیکشاں میں تقریب اور مرکبکشاں میں تقریب ایک کھرب ستارے ہیں۔ (قدرت کے بھیدہ ہے)

ادری کا انتہائی طاقت وردور بین کی مدرسے کا تنات میں دو کر در سدائم یا بلفظ کیے دو کروڑ سدائم یا بلفظ کیے دو کروڑ کی شاؤں کا مشاہرہ ہوا ہے۔ (صدق جدید کلھنو کر استرافی کے مشاہرہ ہوا ہے۔ (صدق جدید کلھنو کر استرافی کے مشاہرہ اور استرافی کا مشاہدہ کا

ڈاکٹر اقبال دروم نے کیا خوب لاکادا ہے سہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عطق کے امتحال اور بھی ہیں

عه اس طرح بعن سارے سوری سے بھی زیادہ دوش ہیں کوئی سوگنا زیادہ روش ہے اور کوئی چارد کا اور ملاست جا کراس کی چک کے برابر مہوں سے اور سہبل ستارہ کی جمک ہا رسد سودی سے انٹی برار گنا زائد روش ہے۔ (قدرت کے بعید ملا) جمک ہا رسد سودی سے انٹی برار گنا زائد روش ہے۔ (قدرت کے بعید ملا) برمستا دے انتظ معدد جی کہ دنیا کی بولی سے بری دور بین سے دیکھنے برجی بس ایک نقط معدد م چوت ہیں۔

ان اکتشا فات اورمائنس کی ان تحقیقات سے کا تنات کی بے پنا دوسعات اور مالک کا کتات کی قدرت وعلمت نوب واقع ہوتی ہے۔

کیکشاں کی عظمت ورفعت اندازہ اس سے کیجے کردسٹنی کوکیکٹاں کے ایک

سرے سے دوسرے سرے مک پہنے میں ایک لاکھ سال ملکے ہیں جبکہ روشنی کی دفت او ایک لاکھ چھیاسی ہزادمیل فی سکنڈ ہے اور روشنی جب ایک سال میں سانچ کھرب میل کا فاصلہ ہے کرتی ہے تو ایک لاکھ سال میں اس کی رفن او دساوی کہاں سے کہاں تک بہتے ہے گے۔ یہ حساب تیاس کی اوراک اورا عداووشاد کی گوفت وتعورسے خارج ہے۔

" تسخیرتر" کے مسنف علامہ شہاب الدین ندوی بنگوری لکھتے ہیں کہ ہما رہے کہکشاؤل کا دکرل (موٹایا) بے کوال وسعت رکھتا ہے اس کا ندازہ اس طرح سے ہوگا کہ گرفلائی راکٹ اس طرح کا میستر آجا ئے جروشن کی رفتار کے مطابق ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکنڈ میلے نو کہکشال کے ایک میرے سے دومرے میرے تک بہو نیخے کے لئے اس فلائی راکٹ کو ایک سال کی مدت درکا رہوگ ۔ (تسخیر قرقر آن کی نظر میں میں ا

٣.

دوشن کی مفتارسے سفرکرنے کے قابل ہوہی جائے تب ہمی دومری کیکشا وُل تک۔ میونچنا نا ممکن ہے۔

اس طرح بماری کیکشاوس کے ستاروں میں سات آ محد سال نوری محلظام کھ یے تین ایک مستارہ دو سرے ستارہ سے سات آکھ نوری سال کے فاصلے برہے ۔یہ ای فاصل سے بایخ لاکھ گنا بڑا ہے جوزئیں و سورج کے درمیان ہے۔ اب ذراسو چے کر جب سورج زمین سے نوکروڑ تمیں لاکھ میل دور سے تو اس کے بحایس لاکھ گناکا فاصلہ كيا موكا - اعداد وشارحساب بنانے سے قامر بی - (قلات كے بھيدم ١٠٠٠) جاندوسوری و کہکشاول کے جاند وسورج کوکس طرح اس عظیم الشان خلارمیں معلَّق فرمادیا ہے ایسی بھاری بھرکم جیزظا رمیںکس كے كنٹرول سے قائم مے اور عظيم الشان حرّے خصوصًا سورج جوبورى روئے زمين سے ۱۷ کا کھ گنا بڑا ہے کسی انسانی کارخانہیں ڈھالاجا سکتاہے اور پھرکس کی قدرت ہے کہ اس کو اچھال کر۔۔ نو کروٹر تنبی لاکھ کی ملیندی برمبونجادے ۔ میرریس کی طا ہے کہ سوری کو و بال اس طرح معلق کر دے رنہ اس سے اوٹر عاسکے اور نہ اس سے يني تسك رال تمام سيا مول، دچاند اسورج استارول اكركشاول كايس خليق ادر الينى عليم قدرت اور ان براس طرح عظيم الشان كنرول خاطر السما واحت والانمان اور ب بالح الساوات والامامن كم علاوه ادركس كے بس ك بات سے، ضاوند كرم خ سورة رج ين ارشاد فرما يلب : ويمسك السَّماء أن تُعسُتُ عَلَى الْكُمْ فِي إِلَّا بِإِذْ يِنِهُ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَوَقُ فَ مَّ حِيمٌ ﴿ (سورة ج ) جین الندتعالی ساوی کا تنات کوروکے بوے اور اپنے کنرول میں لئے موے ہے کہ وہ زمین پر گرمز بڑی ۔ مگر جب اس کی اجازت بہوجا نے گی تو زمین و آممال

توہیراس غزو بے بسی کے با وجدیہ شور وغوفاکیوں ہے کہ انسان نے گویا کا تنات مرکر لی احربر طرف اپنی نخشک کے جنڈے کا ڈوئے۔ آقبال مروم نے کیا ہی خرب لکھا ہے۔

#### خرد وا قعند نہیں ہے نیک وہرسے بڑمی جاتی ہے ظالم اپنی مدسے

عراساق صاحب صديقى نے كيا خوب ككھا ہے كه اتنى برمى كاتنات ميں جارے سورے کی حقیقت وی ہے جربالو کے ایک ذرّہ کی موتی ہے۔ انسان کا تنات کی تنخير كا خواب د كيمنا ہے ليكن يركبى منہى سوتياك اس ك حيثيت كيا ہے۔ يہ انسالن ذين ، سورت، چاند ا وراس عظیم الشان کا منات کے آگے محص ایک ذرہ کی حیثیت رکھتاہے اگر زمین توکیا بورا نظام شمی تباه موجائے توکائنا ت کا اتنا ہی نقصان موگا متنا کرکسی رنگیتان میں ایک ورہ کے اور نے سے نقصال موسکتا ہے۔ (قدت کے بھیدس ۱۱) ر استان کا اضافہ کیا ہے۔ اس اسٹان کا انھوں نے مکھا ہے کہ اب مک انسان نے کا مُنات کے بارے بھیرا فروز اعترافی تی میں جنا کچھوا نا اور مجھا ہے۔ اگرم اس کی چٹیت اننی ہی ہے۔ جتنی کہ سمندر کے مقالمیں ایک تطرو کی ہوتی ہے لیکن برتطرہ اس قدر حرت انگیز ہے كعقل السانى كودريا ئے حيرت ميں غرال كردينے كے لئے كا فى ہے اور جب بحركا كنات مي ا كي تطره كا يدحال سيد تو اس عجيب وغريب عظيم الشان كا كنات سيد فالن و مالك كي عظمت كاكياحال ببوگا - مي تونهايت عجز كے سائھ اس لامى ود مىفات والى ذات اقديس کے گن گا تا ہوں جو اپنے آپ کو اپنی کار پھڑی کی اس خفیف سی تغییل میں ظام کردیجہ

اس کے ملاے کامنات میں برطرف صونشال ہی جو خدا کے سعاق بمارا تعدد فائم بری نہیں

(الحنات دام لوروبهم)

بختربعى كروست بي

إ فارشناس كالك واقعرابك بودعى عوست ك انبان سے دامظ فرا یے۔ ایک مودی صاحب خامک برهمیا کوپوه کاتنے دیکوکر فرمایا کرٹری بی ساری عمر چرخ بی کاتا یا کچھ اپنے خداکی می بیان مامن کی - برصیا نے جواب د باکرسب کے اس برخمیں و کیولیا - مولوی صاب فے کہا تو معربتا و کہ خدا موجود ہے یا نہیں۔ بڑھیانے جواب دیا کہ ہاں برگھڑی اور رات ودلن مروقت موجود معاس كى دليل بلى بيرا برح ب كيونك جب يك مين اس جرم کو میلاتی مرتی ہوں تو ہما برطیتا رہتا ہے جب میں اسے حبور دیتی ہوں تور تعبرجا تاہے۔جب اس چولے سے چرخے وہردقت ایک طلانے والے ک مرودت ہے توزمین واسان وجاند ومورج کے اتنے بوسے پرخوں کوکس طح میلانے والے كا عرورت بر موكى سے ا ور عرور سے يس باس طرح برے كا عط كے چرف كوايك علان والاجابية جب مك وه علا تاريع كايرسب جرف علة ربن ك اور جبوه جيوڙ دي كا وه مغروا تي كے ۔ جن كهم نے كمي سان وزين وغير كو كالمر تے نہيں ركھا اس لمة خيال سے كراس كاچلا نے والا برگورى موجودرستاہے اوردہى فدا ہے ہو ادبول كمكشاؤل اورلا محدودسيارول كوايك بمه كيرنظام وكنزول كي تحت جلاربا سے۔ میتام سارے سیارے اتنے منظم طرافق پر اینے اپنے مقررہ مارمیں گردش کولیے میں کہ بے ساختہ کردگاری صنعت کی دا درین رفی تی ہے جنانچے برتام اجرام ساوی تہ امک دوسرے سے محراتے ہیں مذال کے نظام گردش میں خرابی موت سے جب کرارشاد ع: وَالسَّمْسُ تَجْرِى إِسْتَقَرَّلَّهُا ذَالِكَ تَقْدُنُو الْعَزِنْدِ الْعَلِيمُ وَالْقَرُقَلَّ وَالْ مَنَايُولَ حَتَّى عَادُكَالْعُوجُونِ الْقَلْيُم لَهُ الشَّمْسُ يَنْدُنِي لَهُمَّا أَنْ ثَنْهُ رِكَ المقَّرَ وَلَا الَّيْلُ سَالِقُ النَّهُ إِدْ وَكُلَّ فِي كَالِكِ لَّيْسَبُحُونَ (مورة لين) یعی سورج ایٹے مستقر ہی میں گر دسٹن کرتا ہے پیام خداد ندغالب جاننے دالے

کا ہے اور می ان جاند کی مزلی مقرر کردی ہیں بہاں تک کہ بوجائے سوکمی ہوئی مجور کی شاخ کے مانند اور سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند سے شکرائے اور مذرات دن سے پہلے کا سکتی ہے اور سمی ستادے آسمان کے بہے چلتے ہیں۔

بھی فدا بزاری کے لئے کوئی وجرج از نہیں بائے گا ورنہ فدائی مملکت سے بامرکسی اور مملکت میں جا سرکسی اور مملکت میں جا سے اس کی عبد نفا اس طرح چانڈیں میں جانے سے قبل جس طرح عبد نفا اس طرح چانڈیں اتر نے کے بعد بھی وہ محفن عبد بی رہے گا ۔ اس کی عبدیت بڑے سے بڑے سیادوں تک دسائن کے بعد بھی قائم دہے گی ۔ ہم اُن کے نفیس علی مقالہ سے تھوڑ اسا اقتباس بیش کرتے دسائن کے بعد بھی قائم دہے گی ۔ ہم اُن کے نفیس علی مقالہ سے تھوڑ اسا اقتباس بیش کرتے ہیں ۔ وہ رقم اِدہ ہے ۔

انسان اگرزمین میں رسبًا ہے تب اللہ تعالیٰ کی سلطنت و مکومت ہی میں رسبًا ہے اور اپنی زندگی بسرکرتا ہے اگر چاند وغیرہ بر پہو رخ جا تاہے تب بھی فدا می کی مملکت و سلطنت میں ۔ ارشاد ہے : المحل نشی الذی لہ ما فی السموات و ما فی الای ض ولهُ المحلُ فی الاخوة و هو الحکیم المخبید ہ (سورة سبا)

ینی تولین کامستن عرف الندیے زمین وآسان میں جو کچر بھی ہے سب اس کی ملکیت ہے اور آخرت میں بھی تعریف کامستن عرف دمی مہوگا وہ بڑا ہی حکمت والا اور مرج برکی خبر رکھنے والا ہے ۔ دوسری حگر ادشا دہے: تبادك الذی بیدہ لا الملك و هوعلی کل شدی قداد ہے ۔ روسری حکم ادشا دہے : تبادك الذی بیدہ لا الملك و هوعلی کل شدی قداد ہد (مور و ملک) ،

بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے نبعثہ قدرت میں پورے کا مُنات کی بادشہ ہے اور وہ ہر حیزیرِ قادر ہے ۔ غرض انسان جہال ہی رہے گا خدا ہی کی مسلمنت میں من انتظام ، بواکا انتظام ، بواکا انتظام اور با بم گفتگوسے کے ایک بیاس کا ایک انتظام اور با کا انتظام اور با با بیاس کا ایک بیاس کا ایک بیاس کا ایک ک

میم مربکا می حالات سے نیلئے کے لئے خلا بازوں کو برسوں طرینیگ دی جا تی ہے اور سخت قسم کی مشغیر کوائی جاتی ہیں کیو بحد خلا وُں کا سفر کوئی آسا بھ بات یا کھیل تماشہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ در باد الی سے نسبتا بحس قدر قرب برخصتاجا ہے گا شاہی آواب میں مزید اصاف مربوتا جائے گا۔ یہ ہے ولہ مافی السما وات و ملف الاس من کل لہ قائنوں کا دلولہ انگر نظارہ یعن بلات برنسیوں اور آسانوں میں بوکھی بھی ہے اس کا ہے اور آسانوں میں بوکھی بھی ہے اس کا ہے اور آسانوں میں بوکھی بھی ہے اس کا ہے اور آسانوں میں بوکھی بھی ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہواکہ سالا عالم قدرت کے مقردکر دہ صنوا لبط و قیوو دہا ہے میں اندی پرمجودہے۔ تیوو دہشے ہے

د باتی سیده)

## غزوه بنی نضیر سَبَب اورزمانے کی تعیین

(4)

#### مولا نافزاكم ظفرا حدصاحب صديتي

سون بین بین آوی تعالی - آپ می التنظیه ولم نے اسے بی قبول فرالیا ۔ بنونفیر کے تنظام اور ایسے بی اس تعدید بنی فیر آوی کی دیک مل فاقون نے آپ مساوان بھتیج کو اصل صورت مال سے مطلع کر دیا ۔ اس مظلون کے بیان کی ایس مساوان سے مطلع کر دیا ۔ اس مظلون کے بیمائی نے فیڈا آپ میں التنظیم کو اس ساؤٹ سے آگا ہ کردیا ۔ آپ میں مائٹون کے بیمائی نے فیڈا آپ میں التنظیم کو اس ساؤٹ ما در فرایا ۔ بالآخر به لوگ جلائی ماہدی کے اس بیان کا مافذ عبد الرفاق بن بهام الصنعانی ( ف الا م) کی دوایت سے ایسی میان کے المصنعی میں اس طرح درج فرایا ہے :

عبدالرزاق رمعرسے، اوروہ زمری سے روا کرتے ہیں کرا نفول نے کہا کہ مجے عبدالند بن عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے خردی کرنج کے میل الشرطلیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت جے کہ کفار قرلیش نے عبد الشرب ابی میں الول عبد الوفاق عن معمد، عن الزهلوى و عبد الوحل الله من عبد الوحل الله بن عبد الوحل من معمد بن معلام من معمد الشي مل الله عليه أن معادر وريش كتبوا إلى عبد الله بن أب

ع رعيدالرزاق أتقة رها فظرمصنف شهير التقيب ص ١٢٧ -

عه (الزهرى) أعلم العفاظ" تأكرة الحفاظ ا/م٠٥ الفقيد، الحافظ، متفق على جلالة واتقانه" التقريب ص ١٩٥ .

عد (عبد الله بن عبد الرجن بن كعب بن مالك) قال الحافظ ابن مجر أذن أن النه المقلب واندعبد الرجن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، شيخ الزهرى ، وهومترجم ف المتدنيب ، ولكن ذكرة ابن حبال في الطبقة الثالثة من التقاحة ، كالذي وقع هذا ، فلعلم ابن عم ، والله اعلم " تعميل المنفعة لابن جو ، دارالكتاب العربي مسن عمارد ، ص ١٢٧٠ .

العدنبيلة اوس وخزراع كربت رستول كم ياس ومحمعاءب اس وقت كى باستسيع بيب كردسالى لنز صلى السُّرطليه وسلم مدين لينجك تعصادر فودة بدد بين نبي آيامقا ، كرتم وكول خراسه مان واله دنين رسول الشرصلي الشرعليديم) كوينا • دی ہے اور مدینے کے باشدوں میں میں سے نیادہ تعادتماری ہی ہے۔ ہم الٹرکی تسم کماکر کیتے ہی کمتم صرور بالفروران سے جنگ کرو یا انعیں نکال باہر کرو، ودن ہم تھاد سے فلاف تام وب کو مدد کے لیے دہا لائیں گئے۔ میر مم سب تھاری طرف جل پڑیں گے، ناآ تکر تھاڑ جوانوں کو قتل کر خالیں کے اور تھاری عورتو كومال غيمت بالبيك - جب يربغام ابن ابي اوراس کے مت رست ساتھیوں کو مہنا، تو ا تفول نے خط و کتابت کی بجمع بروئے ، كهلابعيجا اورسط كداكرني كريم صلى الترعلي ولم اوراب كما باس جنگ كري كر حب بى كريم كى الشرعليه وسلم كواس كى اطلاع ميوتى توا می صحار<sup>م</sup> کی ایک بنا عست کے ساتھان لوگو سے ملے اور فرما یا کہ تھارے تعلق سے تولیش کی دھکیاں کا فی آگے بڑھ جکی ہیں ۔ وہ اس

ون لسلال ومن كان يعبد الأدستان من الأدس فالعزمة ، ورسول الله صلى الشعليه وسلم يومنشن بالمدينت قبل وتعة بدن لقولون إنكم اوستم صاحبناً، وأنكم أكثر اهل المدينة علاداروانا نغسم بالمثن لتقتلنه أولتعنب أُولستتييني عليكم العرب، ثم لنسيون إليم بأجعناحتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح ساؤكم فلمابلغ ذلك ابن أبي ومن معم منعبلة الاوثأن تواسلواء فاجتمعواء وأكم سلوا واجعوالفتال النبي صلى الشاعليه وسلم وأصحاب ، فلما بلغ ذلك الني صلى الله عليد وسلم، للقيهم في جماعة ، نفال لقله بلغ وعيد، قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكبيئكم باكنثرحانزيدون ان لكيدو به أَنْفَسَكُم، فأَنْتُمْ هؤُلاء نزييه ون أَت تقتاوا أبناءكم واخوانكم، فلماسمعواذ لك من النبي صلى الله عليدوسم تفوتوا، فبلغ ذلك كفارتوليني، وكانت وتعدّ بلا<sup>ك</sup> ككتبت كفارةينش بعل دقعته سببلاز إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة والمحلود

زيادة تمين نفصان نهي بهجاليكة رميّناكرتم خوداپنے کونفشان پنجائے کا اداوہ رسکھتے ہو۔ مُ نُوكُ ا بِن بِينُول اوربِما يُول كوفود ا بين بالقمنك سنع قتل كرنا چاسبتے بمور بب ان لوگو خ بنی کریم صلی الدّعلیہ وسلم کی یہ باقی صنیں تو ان کا مجمع منتشر موگیا۔ان باتوں کی اطسال تا كفارقرنسي كوبس موتى رمير مدركا واقعيبين آیا کفارقرنس نے وافق مبرر کے بعدیہود کوپر کھا کہ تم لوگوں کے پاس اسلوم جنگ ہی ہے اور قلع ہی ہیں۔ اب یا توہما سے ساتھ والم العين رسول التدمل الشرعلية ولم سع بتك كرو ورندم تمعارے ساتھ ایساالیا معالم كرس مكے ۔ اور ہما رے اور تھارى عور توسك یازیب کے درمیان کوئی چرمائل مزہو سے گا۔ جب ان وكول كاخط يودك ياس بهي نو انعول نے طے کرایا کروہ آٹ کے ساتھ بدعبدی کوکے دیس سکے ، چنانی بی کویم صلى السُّعليه وسلم ك باس كم لاجعج اكراب ایے تیس محالیہ کے ساتھ ہاری طرف تشریف لائیں، بم بھی اینے تیں عالموں کے ساتھ الميس كم ي اورفلال حكر جو جانبين بيولنيج

أعامكم انتقائلن صاحبنا أولفعلى كذاوكذا واليعل بينادبي مدم نساؤكم المعلى وهوالخلاخل وظابل أنتام اليعود أيمعت بنوالننسيرعلى الغذ فأنسلت إلى الني صلى الله عليدوّهم: أخق اليثان ثلاثين وجلامته اعمابك ولنغرج فى ثلا ثين رجلاحبوا،حتى المتق في مكان كذا، نفف بيناوينكم نيسمعوامنك، فأن صده قوك واهنوا مكء امناكلنا بغنج الني صلى الشعليه وسلم من أصحابه، وخج اليه ثلاثون حبرامن يمودرحتى اذابرزوا فى بواز من الامض ، قال بعمل اليهو دليعمل كيف تخلصون (ليه ، ومعه ثلانون ر**جلامن أمعا**ب كلهم يحب ان يموت قبله، فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم وغن سنون رجلا ؟ اخرج في ثلائة من اعمابك، ويؤك إليك ثلاثة من علاءنا، فليسمعوا منك فإن امنوابك امناكلنا، وصدقناك فغنج البني على الشعليريم في ثلاثة واقع ب جي مول گے۔سب آم کي مانتيان لس اگر ان لوگوں نے آپ کی تصدیق کردی احد ام پرایان لائے توہم سب ایان لائمی سکے۔ بنى كيم صلى الشرعليه وسلم البيف صحالبة كع ساتع نیلے اور دہ لوگ بھی تیس بہودی علار کے ساتھ نكلے ـ تاآكه جب وه ايك كشاهه قطعة زمين مي يہنے توبعن يبود في بعن سے كيا: تم لوگ أن يك (رسول المدملي الشيطير وسلم يك) ع كي بيغ سكوك ؟ جب أن كرساتمين میں تیں اومی سائد موجود بیں جن میں کا برک اُن سے پہلے جان دے دینا لپند کرتا ہے۔ اس یے انفوں نے دوبارہ ایٹ سے ماس کہلامیجا کرسا کے ادمیوں کے بچرم میں آپ کیا بجھائی کے ادر ممكيا جمعين سح بالموية من محافظ كرمات تشربی لائیں ، یم بی اینے تین مالمول کو لے کر

آئیں گے۔ وہ آپ کی باتیں سنیں گئے۔ آگروہ

آپ پرایان لاتے توم میں آپ پرایان لایگے

ادرآب کی تعدیق کری تھے۔ بی کیم علی النہ

علیہ دسلم اپنے تین صحالیہ کے ساتھ کی بڑے۔

يبودك اليالي وكالكاف فرجيالهادر

دیول الشرمل التدعلیہ وسلم کو دھو کے سے

معرف أعماسه ، واشتملوا على الحناج وأفاعط الغتك برسول الشاصلي الله عليدتهم فأرسلت امراة ناصحة من بني النضيرالى بني أخيها ، وهو رجل مسلم من التنفعاد ، نأخبرت خبرما أمادت بنو النضيرمن الغدد برسول الله صلى الله عليمكم، فأقبل أخوها معربقاصى ادرك الشيصلي الشعليروسلم فسارح بخبرهم قبل أن يصل الني صلى الله عليدهم اليهسم ، فوجع الني صلى التم عليد وسلم ، فلما كان من الغد عد اعليه مولية صلى الشعليد يلم بالكتاب، فحاصوهم وقال لماسم : إنكم لا تأمنون عندى الا بعهدن تعاهد وي عليه ، فأبوا ان ليطوّ عهدا، فقاتلهم لومهم ذلك هووالساك تم غدا الغدعلى بنى قديظة بالخنيل والكتاب، وترك بنى النصير ودعاهم إلى إن بعاهد ولا ، فعاهد ولا ، فانفتر عنهم، وغدا إلى بنى النصير بالكتائب نقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء رعلى أن نهم ما أقلت الإبل الالحلقة ، والحلقة

السلام فيلت بنوالنشيق واحتملوا ماأفت إلى من امتعهم، وابواب بيت مع وعشبها، تكانواي فربون بريم فيمد موضاً، فيمسلون ماوانقهم من خفيما يمه

تن كريف كاستعور بنايا . بنونفنيرى ايك خيريوا ه عودت نے اپنے بھتے ہج انعیادیں سے تعے اور مسلما لتنفع كوبل بميجأ اوريونف يريف دسول بالثر صلى الشروليروسلم كعسا تعجس بدعبرى كاللا کیاتھا، اس کی اطلاع کر دی ۔ اس عورت کامِعالیُ تزی کے ساتھ بڑھا، تاہی اس نے نی کریم مل الشرعليدوم كوياليا اورتبل اسك كراب بونغيرتك ببغي ، جيك چيك بي كوان كى سادى بات بنا دی ۔ نبی کرم صلی المدعلیہ وسلم والس جلے آئے اورا کے دن لٹ کہلے کران برحلہ آ ورہوئے ان اعامر مليا اور أن سع فرمايا كرجب مكتم نگ کوئ معاہرہ نہیں کہتے ، تم کواما ن نہیں س سکت ان لوگوں نے معابرے سے الکارکیا، المِناسِ نے مسانوں کے ساتھ ان سے جنگ کی۔ ا کھے دن آپ نے لاؤلشکر کے ساتھ بنو قرنظیر دحا وابول اورنبونفنيركوهيوثرديا اورمنو قرنظركو معابدست کی دعوت دی ۔ ان کوکوں نے معابر کی لناآب ادهرسے بدا اے اور میرفکر کے

له عبدالرناق بن بملم ، المصنف بمحقيق مولانا جبيب الرحن الاعظى ، المجلس الحلى ، طسبع اول ٢٥٠ ما ١٩٠٠ ما ١٩٠٠ م

اس روایت کی تخریج الم البوداور وا مدر من از بعی سنن اً بی داؤد " مین قدر م

می بن داد دبن سفیان کہتے ہیں کہم سے عادم ا نے بیان کیا ، وہ کہتے ہیں کہم سے معر لے بیان کیا کہ عبدا ترمن بن کعب بن مالک سے روایت ہے اور وہ نبی کریم علی الٹرعلیہ فیم ملم کے ایک صحابی سے روایت کرتے میں کرمان اللہ اختصار كے ساتھ كى ہے - كلمت ہيں : حل شاهيں بن د اؤد بن سغيان ناعبة الرفا نامعرعن عبد الرجل بن كعب بن مالك عن م جل من أصحاب الذي صلى الله عليد دسلم أن كفاد قريب كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معى يعبد الإوثان من الأوث

له (أبوداؤد) الامام ، النبت ، سيدالحفاظ " تذكرة الحفاظ م/ ٩١ ٥ ع (محدب واؤد) "ذكره ابن حبان فى النفات وقال مستعيم الحديث " الترذيب ١٠/٩ ١٥. ع (عبدالرحن بن كعب" تلقة من كبارالمناجين التقريب من ١٢٥

في عبدالمندين أبي اعد قبيله اق وخزدج سے تعلق رکھنے والے اس کے بت پرست ساتھیوں كه باس لكما . براس ونت كى بات سيع جب كم دسول الشمعلى الشمطي وسلم مدينة آميكه تقع ادرواقعة برر بيش منهي آيا تقا ، كرتم لوگوں نے به رسدسات والد (بين رسول التومل الموليم) كوينا دى ه يم الله كاتم كاكر كيت بن كرتم مرور بالفرومان سع جنگ كروما انعيس تكال بابر محرو، ورندم سب تعادى طرف طِل يُرْبِيَّكُم مّا آ يحر تعاريع الذكوتن كرفاليرمح التمعادى عورتو*ں کوقین ب*ال*یں گئے۔جب یہ* پیغیام عبدالندبن أبى اوراس كحبت برست ساتميول كو ببغا، توق نوك دسول الدُّصلى الشُّرطليدوسلم سے جنك كم ليد المفاموكة .جب بي ويم على الله عليه وسلم كواس كى اطلاع موى نو آهي نے الت التأت كى اورفر ماياكم تمعادے بارے بي توليق کی دھکیاں کا فی آگے ٹھوکی ہیں۔ وہ تھیں اس زياده نقصان نبهي پېنجاسكة ، جننا كرنم لوگ خود ابيغ آب كونقعان ببغانا جاميت بوكياتم لوگ ابنے بیٹوں اور بھا میوں سے جنگ کرنا جا ہے ہوج جب النالوكول في بن كريم على التّدعليه وسلم كى

والتؤين، ورسول المعاصلي الشعليدي يومنف بالنابية قبل وقعة ملاد إنكم اويتم صاحبتا ، إ فانقهم بالله ، انتقاتلند أولتغو جنداولنسيرن إبيكم بأتعسساا حق نقتل مقاتلتكم، وتستبيع ساءكمد، ظائلة ولا عبد الله بن ابي، ومن كان معماص عيدة الادتان، اجتمعوالقتال النبي مسلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذ للث النبي صلى الله عليدوسلم ليتهم، فقال لقا بلغ وعيده قريش منكم المبالغ مماكا نت تكيدكم بأكثرمانترييون أن تكيداب الغنكمة، تدييه ون ان تقاتلوا أبناءك مر واخوانكم فلماسمعوا ذلك من النبي على الشاعليدوملم تفرقوا ، فبلغ ذلك كفاد تربين، فكتبت كفاد قربين بعده وقعسة بدرإلى اليمود ، إنكم أهل الحلقة والحصون ، وإلكم لتقاتلن حساحبنا أولنفعلن كذاوكذا، ولا يعول بيننا وببي خدم نساؤكرشيق وفي الخلافيل فكمابلغ كتابهسعرالنبي صلى الله عليدولم التعت بنوالنضيربالغلار، فارسلوا

إلى دسول الشاعلى المتعاعليد والم : أخو ب إلياً في شلافين دجلامن اعمامك، وليخر مناثلا تون حبواء حتى للتي بمكان لمضغ فيمعوا منكء فإن صدرة لاء النوابك امنابك ، فقص خبرهم ، فلماكان العند على إعليهم وسول الله صلى الله عليد بالكتابة بضرهم، فقال لهم، انكم دالله لا تآمنون عندى إلا بعمد تعاهدونى عليه ، فأبوا ان يعطوه عملاا، نقاتمُهم يوم م ذلك، تم غل الغلاعلى بن يولة بالكتاب ، وتوادين النسيو ودعاهم إلى الصيعاهدوه، نعاهدوه، فالعن عنهسم، وغلم أعلى بنى النضير بالكتابيُّ نفاتلهم حتى نزلواعلى الجلاء، فجلت بنوالنضيو، واحتماوا ما اقلت الإبل من امتعتهم وأبواب بيوتم وخشها سله الخ

يراتي سنيئ تواك كالمجي منتظر ميوكيا - ال بالليك الملانا كفارتوليث كوبحى بوئئ رييركفار قربشي غزوة بدك بعديبودكونكعا كرتماسه باس المؤبنك بميبي اوقلعبى بيرتم وكم بالك ساتدوا لے (بینی دسول الشمیلی الشدعلیہ دسلم سے مزود بالفرود حبّل كدد ، ودنهم تحارب ساق الساالساموالمكريك اورباس اورتمان عورنوں كے بازى كے درمان كوئى چيزمال در ہوسکے گی۔ جب ان نوگوں کے خط کی الحسلات بى كويم سلى السُّرعليه يولم كوي بني توجوْلغيول على كولياكروه أي كم ساته بعبدى كوي كم ينا ان توگوں نے رسول النوم في المنوه ليہ وسلم کے باس كبلابيجا كراب ابني تيس ما تعيول كو لمفكر بادی طرف تشریف لائمیں۔ بم پھی اپنے تیس کا دمیوں كرساتد آئير كے اودفلاں گرج مانيت بيون يے واقع ہے ، طاقات کر زیکے بچرسپ آپ کی بایں سني کے ۔اگران لوگول نے آپ کی تعدیق کردی اورآپ پرایان لائے توہم میں آپ پر ایا ن

م ابوداد السبسان سنن الى داور، (كتاب الخراج والفي والامارة) مطبع مجيما ، كانيوك ٢١١١٥ ١/١٢-

لائن کے (امام اووا وُد کیتے ہیں) اس کے بعد (زمری نے) ان وگوں کا ہودا واقع بسان كياب - بنى كيم على التدعليروم الكي دن لشكر ك كرأن برحله اورسوت، ان كامحا مره كيا اوراکن سے کہا کہ والٹہ جب تک کرتم ہوگ كوئى معامره ئېيى كرقے ، تم كو ا مان نېس ماسكتى ـ ان لوگوں نے معامدے سے انکارکیا۔ ہمیانے اس دن أن سے جنگ كى - الكے دن الْكِالسُكر كعمراه بنوقرنظ برحله آورموس اور بنولفنيركو جمور دیا ۱۰ ور سور لظر کو معابدے کی وعوت دی ۔ ان لوگوں نے معاہد کا کرلیا تواٹ ا دحرسے يك آئے اورك كے ماتو بنولغير ميلا اور موت ۔ان سے جنگ کی بیاں تک کران لوگوں طِلوطیٰ کی شرط رصلے کرلی ،چنا نیے بنونعنیر **ملاوط**ن بوگئے اورا پنے سازو سامان ، گھرکے وروازوں ادركاويون بس سع حركه اونشل يرباركرسكة تع، آخاكريك.

ان جرعقلان ونح البادى ، ١٣٥٨م

كتا بداس معايت كاتخت كى بدردقان شرح المواجب اللدني يتحرر فرما ين الدين : ابن مردوم اورهدبن تميد نے دوا يت كياہے كم عبالرزاق فيمعر يعدادوانوتي زمري وليكيام كال كيف بن كرمجه عبدالندن عبدالمان بن كعب فے رسول الٹدسل الٹرطني والم كے ايك صحابي کے واسطے سے اطلاع دی کر اعوں نے فر مالک كفارقرلين في خطاكما ... النخ

علعتكان الردونيه أزهب كم بين حميله بن عبلاالونواق يموامتمرعن الزهدىء أخليف عيد الله بن عبد الوحن بن كعي عن دجل من أصحاب النبي ملى الماليكم قال كتب كفار قريشي ... الخص

ریاتی آسنده)

الله (النامردوب)" الحافظ ، النبت ، العلامة " تذكرة العلاظ ١٩/١٠٠٠ -ىلە مىرىن مىرائباتى الزقان ، شرى المعلىم الله يەسى الله كالمالىية

#### منطق وفلسف ایکنی و قیقی جسائزه ایکنی و قیقی جسائزه

جناب ممداطه وين قاسمي بستوى

کرم حق کا ملوہ نہیں دیکھ سکتے
ہواب وی ارت توایاں نہ لائیں
سنا اور پیشی کا دم ہمرنے والے
نلاطون کی اقت را کرنے والے
بیمرے عربیم اور جہاں تھے دہیں ہی

تعبب فی کیکن وہ ڈا کے بی پرٹے جی ایس وہ ڈا کے بی پرٹے جی ایس ارسلوکی وائیں اب اس فلسفہ پرجو ہیں مرنے والے ارسلوکی چو کھٹ پرسروھرنے والے وہ تیل کے کچربیل سے کم نہیں ہیں وہ تیل کے کچربیل سے کم نہیں ہیں

آگے کے اشعاری معقولیوں کی فضیلت و ایافت کی حقیقت بران کی جاری ہے، اور بتایا جارہ کے مادری ہے ، اور بتایا جارہ کے دوکس الدر تن کے ملکروہ جارہ ارداس کے ملکروہ

نه شغادهی سیناک کتاب کانام ہے ہوتام نون حکت کوبا ہے ہے ادرجس کی اٹھاںہ جادی ہوم ہم شہر بھسلوالم دیاجی میں حکم بطلوس کی کتاب ہے جس کا نعبرالدین طوی نے بوبی میں ترویکی ہے ، منز

مسسى وكالمي الدفخ وغرور كے شايان شان بي رجياني فرماتے ہيں:

بذعى سرب دستارعلم وفضيلت توہدان کی سے بڑی یہ دیا تت تومنو المحجوثان استاك جمال النين ج كيدا تا هاس كوبتادي ميات ملقواينا ساان كوبنادي اسى بريد فخران كوبين الاماثل نه بازارس بوجد المائ كتابل مذورباری لب بل نے کے قابل وه كلونة كميَّ اورتعسليم يأكر مرادآب کی اس کے پیصنے سے کیا ؟ نتجکوئی باکہ اسس کے سوات بواباس کالیکن نرکچه در*سکیس*کے بداسلام کاحن جِناسکت بن وه نه حن كى حقيقت تباسكة بهي ده نهي على توادل من تلواران كي ببتجه نهيس الأكومعلوم جسس اسی راه به مراکب الکه سارا

مع جب كي عم تحصيلِ حكمت أكرر كحية بس مح طبعيت مين جودت که گرون کو و ه رات کهدیں زبال سوااس كيج آئےاس كورمادي ده کیمی عی جولولیان سب مکما دیں بدلے نے کے سے علم کا ان کے حاصل ندسرکارس کام بانے کے قابل ن جنگل میں راوڑ جرائے کے قابل ن ٹیے ہے توسوطرح کھا نے کماکر جوبوجيوك حفزت فيح وكيوش مان مفاداس مين دنياكا يادين كاب تو میدوب کی طرح سب تھے بکسی کے ندجت رسالت به لاسكة بي وه ىنە قرآل كى عظمت دكھا كيكتے ہيں وہ دليلي بيسب آج بيكاد ان كي پڑے اس مشفت ہیں ہیں وہ سرا یا مخنى بعول آگے كى بھيرس جو عبي

له میاں مشوط وطے کو کہتے ہیں ا ورسیاں مٹھو بنانے سے ایسا پڑھا ٹا مط دجیسا کہ طوطے کو پڑھا تے بى كرالفاظ يادكرليتا بع مكر تحساكرنهي ، من من الفاظ يادكرليتا بعن دد ماست وكليانول ادر ادني نيي بمكر دين الاجات من

### تهن جانت یک جائے کدھ میں گئی بھول دستہ وہ یارا ، پر ہیں (مسدس مال ملاء)

اب المعلقام المن منطق ولع ایک شا ندارد ثال بیان فرمات دو کیت میں کرجس فری بیشت و کیت میں کرجس فری بیشت و کوئے میکنوکو ایک شرارہ سمحد کراس پر لکڑیاں لا دکر ملا کے کوشٹ کی تھی تاکہ مردی سے بی جائیں سراس میں ان کو کا بیالی نہ جوئی ، بالاخ انسیں د ن کوشٹ کی کوشٹ کی تھی میالی نہ جوئی ، بالاخ انسی و نا بڑا کہ وہ ایک میکنوکو تین کا کھ بیٹے تھے ، بالک ای طرح منطقیوں کھا کی مال ہے کہ وہ لاین اور فرمنی چیزوں کو حقیقت سمجھ موسے ہیں ، جب حقیقت کھا گی تو انسان این عنوں پرری اور افسوس کرنا موگا۔ یہ مثال خود مولانا کی زبان سے سیتے۔ تو انسان با بی عنوں پرری اور افسوس کرنا موگا۔ یہ مثال خود مولانا کی زبان سے سیتے۔ فرات ہی ،

که کمان کمی بندون نے جو سردی

نظروشی ان کو آئی نہ اسس کی

نبنگا اسے آگ کا سب نے بھی

کیا گھاس بھونس اس بہلا کے فراج نرکچھ آگ سگی نہ سردی ہوئی کم مرگوانی محنت کی داحت نہ پائی جب اس کشکن میں انعین دیکھتے تھے جب اس کشکن میں انعین دیکھتے تھے کر شرائیں وہ ذعم باطل سے اپنے طلامت بہ اور آگئے غز آتے تھے وہ اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دسٹن اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دسٹن بہ جب ہوگا نورسی لمعیہ افکی کر طگر کو کر جسے تھے وہ اک شرال (مدین حالی حدی)  البرالمرا بادی کی داری است العراقبراله آبادی روم معقولات کوقا بل قدر دیگاه سے البرالمرا بادی کی درائی سے البرالمرا بادی کی درائی سے بیرکرتے تھے ، وہ اپنی کلیات بی جا بجا اس برنع تیر فریاتے ہیں ، وہ اپنے تبرول کا نشانہ کہی منطق کو کمبی فلسف کو بناتے ہیں جیسا کر آئندہ معلوم بوگاد وہ معقولات کومنا فراد کو میں فلسف کو بناتے ہیں جیسا کر آئندہ معلوم بوگاد وہ معقولات کومنا فراد دیتے تھے ، چنا نجر فرا تے بیا جی کا دھیر قراد دیتے تھے ، چنا نجر فرا تے ہیں ، جنا نجر فرا تے ہیں ، جنا نجر فرا تے ہیں ، جنا نجر فرا تے ہیں ہیں :

بختیں ففول تھیں یہ کھسلا حال دیرسی افسوس عرکست گئ کفتلول کے بھیر میں

مەسلم فلاسفە كوخطاب كرے كينے تبھے ؛ فايندارا براي ليور

ظسغ الحادکا کو لیج نوراً تسبول دین کی ہو بات تو ابطال پربھن جائے

ہولاگ نلسنہ کی حابت الداس ک مرح مرائی میں بہت کچہ بول جانے ہیں اور اس کوباکر خان بَنَانَآچا عِبْتَ ہِیں اکْبَرا نھیں خطاب کو سکے کہتے تھے :

> دلیلیں فلسھنے کو نو دیا لمن کرنہیں سکتیں کو اکب کی شعاعیں رات کو دن کرنہیں سکتیں

بلا شبہ معقولات اسلام اور مسلانوں کے سخت ترین دیمن ہیں ، اس میں گھس کر ایک بندہ مومن کو نسیست مومن اس کے قائل شکنوں سے بچ نہیں سکتا اس کئے اکر ہر مبندہ مومن کو نسیست کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے مہلک اثماست سے محفوظ فرا نے ، چنانی فرماتے ہیں :

فلسفة ولف كادين كابع عدوبنا اس طرف بدكيد سخت اورتيرا بجعنا اس فرف بدكيد سخت اورتيرا بجعنا اس في وشام عدق ول سع كردعا كردينا كريناً الله وشام عدق ول سع كردعا كردينا كريناً

يونانى تهذيب وقعى ومرودى دلداده، بت برسى كى خوگرا درخوا بشات نفسانى تكميل كا سامان فرائم كرتى ہے ، اس وج سے فلاسف بھى آزادى كامل اور آوادگى كى تعليم و بيتے ہيں اور فرم به كى قيدسے اپنے كو اور دوم وں كو آزاد ركھ ناچاہتے ہيں ، نسان العمر اليسے توگوں كے بادسے ميں فراتے ہيں :

> انسان چاہے ہو بات اچمی جاہے براوں سے محرز ہوئے کی چا ہے شیطان سے وہ فلاسی ہے منسوب جس کا مطلب ہے کرد دہ جوجی جاہے

سائمنس دال ادمن وسام اور انتجار واحجار کے مناظر دکھا کر عقول انسانی کو ذات باری کی طرف متوج کر دینے ہیں۔ اسلام بھی ذات وصفات کے عزوری سائل بتا کرفا ہوش موجاتا ہے اور آ گئے نہیں بڑھتا مگر کم بخت فلسنی جب ذات وصفات کی بحث میں انرتا ہے توتعظیم و کر کم کو بالا نے طاق رکھ دیتا ہے اور ذات وصفات کا الیسا تحلیل و تجزیر کرتا ہے کہ خدا کی بنا ہ ما مگنی بٹرتی ہے اور الا مان والحفیظ کہنا بڑتا ہے ، اکر اسے ڈانعظے بوٹ نرماتے ہیں :

جلوہ ارض وسا دکھلا کے ہے بنچ بھی چیپ لاالله اور قُل هُوَالله که کے بغیر بھی جیپ بحث اس کی ذات میں کیوں کردہا ہے فلسی الیسے الیسے چیپ ہیں دیمونا نہیں اس پر مجیپ

فلسنی کے نزویک دین و مذہب کوئی چیزنہیں ، وہ ایمان واسسلام کچینہیں ماخشا ، امکروہ اسس سے رخصت ہوجائے تو اسے کوئی پروانہیں ہوتی ، مگر اگر فرماتے ہیں سے

فلسنی کمبتا ہے گر فدمبیں گیا پر دانہیں میں برکبتا ہوں کہ بھائی یہ گیا توسب گیا

عشق اللي جركلين كانتات كالمقصم ديد اس كاستى اوركرى حب فداوندى سه آئ كا المنطق اس الماسي عند فداوندى سه آئ كا ا

گرئ دل بوہے منظور تومنطق پہ نہ جا عنق ہے آگ لگانے کے لئے جانون میں

منطقی لوگ برانسان کومدرک کچتے ہیں خواہ مومن ہویا کا فرحالاً تکہ کا فرکو قسر آن حُستٌ مُکُمُ عُنَی فَهُ مُد لاَ یَعْقِد لُوْنَ ( بہرے گونگے اندھے غیرحاقل) محبّاہے ، ظاہرہے کہ کافرکیون کومدرک ہوسکتاہے جب کرحق تعالیٰ شان کو بھی اس کا اندھا گونگا بہرا ہونا تسیمے اس لئے نسان العصرکو بھی منطقیوں کے اس طرز وطریقے پراعتراض ہے - جا بجی فر مانے ہیں :

خیال آخرے کا حِس نہیں جس کی طبیعی ا اسے کیول منطقی دنیا میں کہتے ہیں یدمدرک ا

ذات ومعفات اور ما ورائے مہتی کی دنیا انسانی دسترس سے بالا ترہے ، وہ بجز نبوت ورائا کے کسی اورط لقیہ سے جانی نہیں جاسکتی مگر کم بخت منطق اس میں بھی موشکا فیال کرتی افد ویچ و ناب کھاتی ہے ، اکبرالاس بادی آسے طوانٹ کر فرماتے ہیں :

فداکے باب میں منطق کو میرکسوں یہ لگا بیک جہاں عشور ہی نطرت کے فقط اورعاکم میج

منطق اپنے نن ہیں پھی کا مل نہیں ، وہ اپنے میدان ہیں ہمی شکست کھاجاتی ہے اس سے اس سے کام کینے والے ہوگ بسا اوقات مٹرمندہ موجا نے اور پیٹیجان مہو بیٹھتے ہیں ، چنانچہ سر لسان العمر کھتے ہیں :

## مفوّع ہو کے بھول سے سیخ ابن تک منطق منطق منہد موگئ میدان جنگ میں

ظر فر کو تا بین کرم نے کے بعد کی نہاں ہوتا ، آدی ننا ہوجا تا اور اس کی معیقت منعدم ہواتی ہے مگر اللہ البادی مرحم سے اس کا جواب سننے ، نہایت نثیری جواب دیتے ہیں ، ملاظر فرمایتے :

بعدرون کچونہیں یہ فلسف مردود سے قوم می کود کھے مرد و ہے

فلاسفرتجربابت کے دلدا دہ مہونے اور اس میں اپنی عربی کھپا و بیتے ہیں گئے یہ نہیں سوچتے کے۔ تجربہ کاکون کنارہ نہیں، آج ہم تجربہ سے کسی ٹنی کونٹ پر ڈالہ دید بیتے ہیں مگر کل کو ، ہٹنی تجربہ ہی سے مضرفا بت ہوجائی ہے تو تجربہ کو حرف آخ کیؤکر کہا جا سکتا ہے ۔ حرف آخ الٹرا در اس کے دسول کا قول ہے ۔ اکر مرحوم فرما نے ہیں :

> فلسفی تجربر کرتا تھا ہوا ہیں رخصت فی سے دہ کہنے لگا آپ کد عرجانے ہیں کھ دیا میں نے ہوا تجربہ جھ کو تو بہی تجربہ مونہیں میکتا ہے کہ مرجاتے ہیں

مَنْ تَوَلَّىٰ كَا ارشَاد ہے: أَلاَ بِنَ كُرِ اللّٰ تَطَمَّى أَ الْعَلَوبَ يعنى سن لوك السُّركى ياد سے ہى '' دنوں كو الحمينان موتا ہے ، اس سے معلوم ہواكر سكون و الحمينان اور راحت قلى خداكى ياد مى سے مام ل موتى ہد، و دلت وطاقت اور منطق وفلسفہ اس راہ ميں بھى ہے سودہيں اكبرالله بادئ اس حقیقت كوا بینے الفاظ ميں بوں بيان فرا تے ہيں : نداس ميں دخل دولت كون منطق كون طاقت كو

دلی حالت فدای کی عنابت سے سنبعلتی ہے

فلسفر الدر إلى المعالات كو زير وم سحيكم كا تارستاها كول وا تعداس كماهول من مكراكيا تووه واد يَن كريف كل كا كول عاد شراس كي منوابط سع ودجار به وجار الموجاء تووه المراكية تووه واد ين كراكية تول المراكية والمراكية والمراكية المراكية المراك

مدون فلاسفی کی نجینان اور خبین برای ایک فرمین دای بات جبال تھی و میں رمی

> اسس ارف نو نے مسٹری رہ کی اُس طرف جا کے فلسف، بھا لکا لیکن اکبر خیبالِ عقبیٰ سے نار و جنت کو بھی کہی جھے لیکا

منطق تنزرفتار اورد ماغی آیج والانن سے۔ وہ کبروغور اور فخر ومبابات کا عادی ہے مگروتت اور حالات اس سے جذبات کو شمیک کر دیتے ہیں اوراس کے ذمین ور مان کو صبح بنج برلے آتے ہیں ، اکبر فرماتے ہیں :

غُور تو ڈ کے منطق کومصست کروے گا ذ مانہ آپ ہی اس کو درست کر دے گا الاسغه کامیب مصحره کارنام دیمث وباحث اورزاره وبدال ہے ، وہ کسی بحث میں ہے وہ المام کا کہ کہ میں ہے وہ المام کی میں ہے وہ دان کے مباحثات ومنا قشات کا کو کی نیتج نہیں کا تا ، اس کے با وجود ان کے مباحثات ومنا قشات کا کو کی نیتج نہیں کا تا ، ان کے تحلیل و تج زیر سے کو کی فائدہ میں کملتا ،

اک بحث میں الجھ کو دنسیا کا کام چھوڈ ا چھوڑی محرشاس نے منگام مرجیرڈا مولسفی نے لیکن عمراین شرستم کو دی جوبحث اٹھائی اس کولس ما تمام جھوڈا

المق بحواسون اور تراش خاش والى باتون مي آدمى ومنهك كرتى به ، اغلاق بدندى الد وليده بيانى اس كالمغرة المياز بد ، ولكووه خالق كائنات كى طرف مائل نهي كرتى لد كواسون اورمغلظات كى طرف اس كارش موطود بي به بحر بيزخان كائنات سے لكواسون اورمغلظات كى طرف اس كارش موطود بي ، جو بيزخان كائنات سے فل اوراس كى يا دسے مانع موده يقيننا قابل استعاذه بد ، اس لئ اكبراله آبادى اس ميناه مانگة مي اور فرمات بي :

الیںمنفق سے تو دیوا بھی بہرست آگر کہ مجرفالق کی طرف دل کوجیکا ہی ںہ سکے

لمن اور معشوقه کا دائیں دونوں آدی کولہمانے اور اس کو گراہ کرنے والی ہیں ، فاص طور سے دہ لوج اور سید ماخش تو طبدہی اس کے فریب میں آجا تا ہے ، اگر آدی اپنے نفس کو قالب میں کے توجیب نہیں کراس کے دام بلامی گرفتا و موجائے ، اسی لئے اکبرالا آبادی مرحم ان کے سے و مرد کی قوت اور انسان کی عاجزی و یہ بسی کو کھلے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں :

مشیخ کی منطق ہویا چٹم نسوں سازِ بَتاں میرعا سا دہ ہوں مجھ گراہ جوچا ہے کرے فلندگرای اورنسق سکما تا ہے خا ونسق علی مہیا فسق اعتقادی ، وہ السا گھوڑ اہے جس کے منہ منہ منہ منہ منہ منہ منہ من کے مست سے منہ من منہ منہ منہ درے گاہی اس کے کمیت میں بہمی شست سے منہ کا توکیمی تیز تر ، خوال کرا عثمالی سے وہ مطلق فالی ہے ، نہ اسس کی سیرت مروار میں توازن نہ اس کی وفتار می تشاد میں تطابق ، اکترال آبادی دیمۃ الله علیہ اس کی ہے احتدالیوں اور بے جا حکوں سے تنگ آکو فرما تے ہیں :

چلاہے فلسغہ لے کرہیں سوئے کھامات بہت ہی ننگ ہیں اس اسپ بے لگام سے م

قرآن دهدیث خدا اور رسول کا کلام ہے اور فلسفہ تبیطان کا کلام ، اس کئے سرشخعی کو ایپ ا دل کتاب دمنت میں لگانا چاہیے نہ کہ فلسف میں ، فسان العصر کا آخری قطعہ واطلافوائیں:

> قرآل میں بھی فدانے سمھایا ہے شیطان نے فلسف میں بہیں انھایا ہے قست اب دیجھی ہے دل کی اکت معلوم نہیں کہ یہ کدھ سر آیا ہے

د باقی آینده ب

#### تبهي

#### نغتدقا طع بربإن

معنف: واكثرنذ براحد

ناشر: خالب الشش شيوط نن وبل

17×10 : 11

كاغذببت عده ، طباعت النبيث

منخامت ۲۲ مسفات - قیمت: ۹۰ روپ

طف كايتم: فالب الشي شيوث . العان غالب ارك ، ني ولي

نیرنظرکتاب نقد قاطع بربان ، ایسویں صدی کے اس سب سے بڑے اوبی تنازعے بلکہ مجا دلے کی یا د تا زہ کرتی ہے ، ج آج کے اردو کے سب سے بڑے شاع اور اس نبانے کے فارسی زبان کے فاصل غالب اور محرسین تبریزی کے درمیان حجڑ گیا تھا۔ اور اس کا سب محصین تبریزی کی فارسی فرمنگ بربان قاطع پر مرزا غالب کے وہ اعتراضات بنے تھے محصین تبریزی کی فارسی فرمنگ بربان قاطع پر مرزا غالب کے فلا ف جو قاطع بربان کے فام سے شائع ہوئے ۔ اور ان کی اشاعت کے بعد غالب کے فلا ف اعتراضات کا وہ شور اٹھا کہ ان کی آئے کی زندگی براسی تنازع ہیں اپنی فتے کے سامان فراہم کو فیمین گذری ۔ ان معرکوں کی معد داد پڑھ کر بہ تاثر مونا ہے کہ اس وقت کے ماہرین نسانیا کی آئے میں گائٹر میت نا قبریزی کے ساتھ تھی جمنیں کی آئٹر میت ناقب کے بہائے بربان قاطع کے معد ندی محرصین تبریزی کے ساتھ تھی جمنیں کی آئٹر میت فاقب کے بربان قاطع کے معدن محرصین تبریزی کے ساتھ تھی بیمنیں

فاكب في منع الاصل اورنوسلم تك قرارويما تها-

ببرمال اب جبکه نشیب و فراز کے مجربین آئر منصرف فارس زبان کا مجلی مبدوستان سے فتم بوگیا بلکہ اس کا ذوق مکھنے والے مامرین نسانیات کی تعداد بھی کم سے کم بوق جی جائی سے فتم بوگیا بلکہ اس کا ذوق مکھنے والے مامرین نسانیات کی تعداد بھی کہ تسانیات کی خطیوں اور غالب کے تسانیات کی نقد وجرن کا بیڑوا شما یا اور حق یہ ہے کہ تکت رسی اور نکت دانی کاحق ادا کردیا ہے۔

جہاں بک غالب ک فارسی دانی اوران کرائے کی تطعیت وا فادیت کا سوال ہے ،
اس کا تحلیل دیجڑ ہے اس سے پہلے مشہور محقق ڈاکٹر عبدالودود کے قلم سے نکل چکا ہے جمغوں نے
غالب کے مبینہ استاد عبدالصری شخصیت کو بھی فرض ثابت کر دیا تھا۔ اب ڈاکٹر نزیرا حد
کے پختہ قلم اور فارس کے گہرے مطالعہ اور لبند شعور نے قالب کے اعراضات کو تحقیقات کی
کسوٹی پردکھ کو، اس ساسے مباحث اور مجاد کے کوئی جہوں کی طرف حرکت دے کرفیصل کی
منزل تک بہونچا دیا ہے ، اور قابل نعراف بات یہ ہے کہ کہیں بھی محد سین تبریزی کی
حایت کا تا نشر قائم ہونے نہیں دیا ہے ۔

کتاب نقد قاطع برمان کا پایدهای اور تحقیق اعتبار سے اتنا بلندہ کے کہم اس کے مصنف ڈاکٹر نذیر احد کے ساتھ اس کے ناشرغالب النشی ٹیوٹ کوہی قابل مبارکباد سیجھتے ہیں جس نے اس علی اور تحقیق کا رنامہ کی اشا عت کا کام انجام دیا۔ سیجھتے ہیں جس نے اس علی اور تحقیق کا رنامہ کی اشا عت کا کام انجام دیا۔ (ج-م)

#### كليات ذوق

مرتب: ڈاکٹر تنویرا حرعلوی ناخر: کرتی اردو بعدڈ نمی وہل سائز: ۲۰<u>۲۲ ۲۲</u>

محاغذاچیا طباعت مکسی مخامت : ۹۹۷ صفات

التيت: ١٠ روبير ٥٠ يي

علی کا بتر : ڈائرکٹر نارپروموشن آف اردو آر کے پورم نی دہی میں اسلامیت موری الدور آئی کتابوں کی اشاعت موری الدور بھی کتابوں کی اشاعت موری بھی ہے ، اس می رفر نظر کلیات ذوق (اردو) بھی ہے ، جس کی وجہ سے ناپیر قوق کا وہ سارا کلام یکی اور دستیاب ہوگیا ہے ، بوع صد سے ناپیر تعاد گردسش روزگار سے اردو برجو برا وقت بڑا ہے ، اس کی وجہ سے اہم مصنفوں اور ضوصاً کلامیکل ادب کی کتابیں تیزی کے ساتھ نایاب ہوتی جاری بری اردو بورڈ نے ایک برا کام یہ کیا ہے کہ ان نایاب کتابوں میں سے متعد د بین اردو بورڈ نے ایک برا کام یہ کیا ہے کہ ان نایاب کتابوں میں سے متعد د کتابوں کویا تو شائع کر دیا ہے یا انہوں ا بینے اسٹاعتی پر داگرام میں شامل کولیا ہے۔

اپنے زمانے کے خاقائی سندسنے ابراہیم ذوق کھی اددو کے ان عظیم المرتب اور سناعول ہیں ہیں جن کا سکدایک عرصہ مک اددو کے قرو پرطبتا رہا ہے، اور دہ زبان ، بیان ، ادر محکوروں کے لئے سندمانے جاتے رہے ہیں ، ان کے سلسلہ نسب ہیں دانغ اور محرصین آزاد بھیے شاعر ہمی ہیں جنموں نے پرانی اور فئی اردو سناعری پر سب سے زیادہ انز ڈالا ہے ، خصوص رائغ جنموں نے ستقل طور پر ایک نئے اسکول دانغ اسکول کی بنیاد رکمی اور شاگر دوں کا ایک ایساسلہ پیدا کر دیا جس سے فرد ذال نگینوں میں سائل ، بیتود ، توج ، سیاب ، جوسن ملیانی کے علاوہ علام آقبال میں شامل ہیں۔

توراحدعلوی نے کلیات زوق کے مقدمہ میں جہاں ذرق کی سشاعری کا ایک مبسوط جا کزہ لیا ہے، وہاں پروفیسرمحود نثیرانی کے ان اعترانا کوبھی ہے بنیاد ٹابت کر نے کی کوشش کی ہے جو انھوں نے مولانا محرصین آزادیر، ذوق کے کلام میں خود اپنا کلام طاوینے یاان کے اشعار کو این اصلاح سے چکا کو، بیش کرنے کے سلسے میں کئے تھے۔ ڈاکڑ تنویر احدعلوی کی طرف سے صفائ کی یہ کوشش اچی ہے مگر بات زیادہ نہیں بن سک ہے ، ان کے مقدم کا ایک نایال تأثریہ بھی ہے کہ اس سے یہ ثابت بوتاہے کہ بہادرشاہ تھفرسرے می سے شایر نہیں تھے ادران کا کلام از اول تا آخر ذوق کا بی عط اکرد و ا مالانکہ اس خیال کی تر دید بین ذوت کی و قات سے بعد بہاور شاہ ظفرکی شاعری اور ان کے مخصوص اسلوب کی برتواری کوپیش کیا جاسکتا ہے، بہرمال کلیات ذوق ، ایک اہم کتاب ہے ، جس فے وقت اور اردو ک صرورت کو بوراکیا ہے ، اور مہیں اس کی اشا عت کے لیے اندوبرد كالمنون مبونا فإسبخ

رج -م)

## خلافت عباب كيراور براتان

#### اذمولانا قاضى المهتر مبتاركيورى

مندوستان میں ۱۵ سالہ عباسی دورِ خلافت کے غزوات وفتو حان اور اہم واقعات وحادثا ور اہم واقعات وحادثات ،عباسی امرار وحکام کے مکی وشہری انتظامات ،عب ومند کے درمیان کو ناگوں تجارتی تعلقات ، بحرِ بھرہ کے ماتحت بحری امن وا مان کا پیام مندی علوم وفنون اورعلمائے اسلام اور مبندی ہوا و مالک وفیرہ منتقل عنوا نات پر نہا ست منعل وستند معلومات بینیں کی گئی ہیں۔ ومالک وفیرہ مسلموں وغیر سنموں کے عالم اسلام سے علی و نکری اور تہذیں و نیزیہ اس کے مسلموں وغیر سنموں کے عالم اسلام سے علی و نکری اور تہذیں و تمدی دوابط کی تفصیلات ورج ہیں جس سے معلوم میو تا ہے کہ عباسی فلفارہ امراء نے بہلی بارانسانوی مبدوستان کو دنیا کے ساحنے حقیقی رنگ ہیں بیشن کہا ہے۔

تمت غر محد چالیس روب معدور این بیاس رو بے

ميك كابت ن ويخ المصنفين اي دوبان ارجا معمسجد دملي

# علت مفتى عنتين الرحاك في الرحال في الرحال في الرحال الم

تنزی کے ساتھ تھیل کے درجلے سطے کور ہاہے ، ہیں انسوس مے کہ ہم گذشتہ اعلا کے مطابق جوری میں اس کی اشاعت کے وعدے کو بورانہیں کوسکے ، اسس تا خرمی ہاری کوشش میں کسی کو تا می کود من نہیں ہے بلکہ چندا سے مضامین كالنظارس بوابعى تك دستياب منبي موسك دراصل برى شخصيتول ك پاس این دوسرے کامول کی انٹی مصروفیات موتی بی کہ وہ حود می جاہی توان کے لئے کیسول کے ساتھ مصالمین کی تحریر ایک مشکل کام ٹابت ہوتا ہے، دوسرى طرف بادى خوامن يه ب كريم اس نمركو زياده سے زياده ميسو طاور یادگاری صورت میں بینی کریں ۔ اس سلسلے میں مم لوری کوشش کریسے ہیں کہ ان متان تصیر کے اثرات زیادہ سے زیادہ تعدادی ماصل مومائیں ،جن کی شركت اس نبرمي لازمى اور مزودي م، اس سليط بي راقم الحروف صوف خطوطري اکتفانہیں کی ہے بلکہ باقا عد سفر کوکے ، متعدد متازا ورمفق صاحب کے ساتھ قریب تعلق كصف والى قابل احترام شخصيتول كے باس حاصرى دے كوال سے ذاتى طور مير معنائين تكعف كى درخ است بنى كى يم، نجھ امين كفرودى كے آخرنگ وہ آم مغامين دستیاب موجائیں جن کی شمولیت اس بغری لازی ہے ،اس لئے ممبرکی اشاعت کی قطعی تاریخ ف کا اعلان ماری یا اربل کے شایع می کوبر کے مسالر عن حاني

چات هج خدایمی مدّث دلوی . اصلم والعلماد - اسلام کافکام ولندهمست. المام والم ارق صف ليه داريخ ملت عليهم اسلام كازرعى نظام ، النج ادبيات إيوان ، كارخ على خدرًا ين مكت عدديم به ما سين بلك 19 00 يمكره علامرضين طاهريحدث بطئ تزجان الشسنطير ثالث. سام كانغلهمكوست وطيع مديده لدترتيب ببين فإي 1904 سياسي عارات بعلدود كالخفلت إشرين وراملة سيتكوا كما أي تعافف 21936 لغاشتال غرائط لمجميه صلاق كثرانخ لمت معتران بمبلالمين بندت إنفائض مربب نفاسك بعد مفاحظة إلى المراسم بالطيرة بل كرزى بها التدارع كوات بديدين الأواى وسع علا إمارة E19 00 صنيت عرك مركاري معلوط في شاركا أرغى دورًا في يبنك ذَا دى تصناه رصائب، كفيها. 1909 :197 من منظيري أرود ياره ٢٠ - ٢٠. حصريت الوكريسدين في يست مناري خطوط المام عزالى كا فلسفة نموب واطلاق عودي وزوال كالني نطام 21171 تفسيظهي دووجلواؤل يرزام لمرصان جاناب كنطوط اسلامي كسيط برقيفا كارتخ مندبرنتي روشي تغيير كي مرد وجلردوي وسلامي دنيا وموس صدى ديدوي مي معارف الأعار . · معتوية نیل سے زات ک تقبير طبرى أردو جلدسوم : إيخ روه بيكشي شائج بردر علمار بهذكا فنا غاراصى اوّل 21975 197 m تفييمظهرى أردومبرجها م چفرن عمَّانٌ كيمركاري عليط عرب ومندعد درسالست عيه -

مثل و الله الله المتواقع المت

d No. D (DN) 74

PHONE : 262815

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

#### BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.

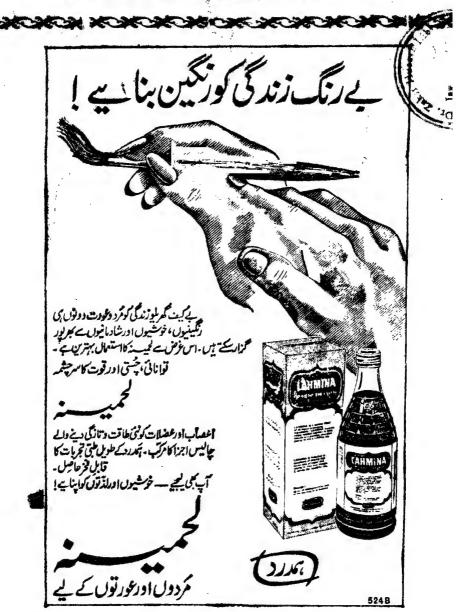

عيارهن عَمَانَ يَشْرَي بشرخ اعلى يِنْتُكْ رِيسِ دفي مِي الله كاكر دفتر رُبان الدوباذ ارجاع مجدوفي في شائع كما

ميسُونُ ثَا يُسِلْ بَداهُمَا م جَلال يُولِينُ مَشْيَا مَكُل دُعِي الْمِع شَدُ

FEBRUAR'

### بباد كارضرت ولاأمفى عثين الرمان عثمان

- 3 APR 1/8/

# مرفقة المين على على ويني كابنا

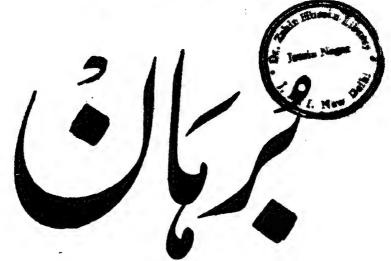

بكران اللحضرت مؤلانا حكيم محترز مات ين

ئرتیب جیل مہدی ئريراعزازی قاضی اطهرمبارکردی

#### مَطْبُوعا لْكُوَّ الْصَنَّفِينَ فَيْنَ

و المجالة السلام بي نلاى كانتيت - اسلام القضادي فظام ، قافون مشربية . كفاذ كامشد . تعيمات اسلام اركي اقرام - موشيزم ك بنيادي حيقت -

مست 19 على من اسلام - اطاق والمسفر اطاق فيم قرآن - الي لمت حصر ول بي وي مع مراط مستقيم والمحرزي

الم 194 عد تصص القرآن جلد اول - وي اللي مجديدين الا واي سياس معلومات عقد اول -

سطم الع وم بري العران جلد دوم - اسلام كا اقتصادى نظام رطيع دوم بري تقطيع ي صرورى اص ذات)

مسلمانون کامودج وزوال شاریخ ملت حصه دوم مخلانت راست ده م

مع الم 1913 عمل لغات القرآن مع فهرست الفاظ جلد اول ١٠ سلام كالظام حكومت مرايد - اين فمت معيم مم القلب ما مير " مع الم 1922 تصع لقرآن جلد موم - اخات الفرآن جلد دوم مسل ون كالفاتيع لم وتربيت ركا ل ،

مع القراع مع مر مريم على الما مع المريد و المري

مختا الم الله مسلمان كانظم ملكت وسلمان كاعردج وزوال دهني دوم جس مي ميكرون مفات كالضافريا أليا م

ا ورمتعدد ابواب برها كے ميكي بن افات القرآن جلد سوم - مفرت شاه كليم الشرو لوي م

من الما الله المرادم المراع المساحق بهام طانت بهائيا الريخ تمت حقر نجم المانت عباسيادل

وم واج ترون وعلى كأسلانون كلى فعدات دعمائي اسلام ك شائدار كاراف دكال )

تاریخ لمت محصیت من خلافت عباسید دوم بهست از -منه 19 عبر آن تاریخ اریخ مقرد مغرب آهی اندوین قرآن - اصلام کانطام مساجد -

امث عت اسلام العن دنيايس اسلام كيو كر تجيلا-

ملاه المبعضية الفرآن جلرجهارم عرب اور اسلام "ايانخ لمت محقد مشم" فلافت عثمانيه ' جارج برنار وشا . ملاه المبعضيع المرتز اسلام پرايك طائران نظر فلسف كيا ب ؟ جديد من الاتواى سياسى معلومات عبد اوّل (جس كو از سرنومرّتب اورسيكرون مغول كالضافه كمياً كيا ہے . كما بهت صديث .

طهواع آرئ شارع بنت قرآن ادتميرت رملانودى فرقد بندون كافانده



#### مُمايرمسول عليرمن عمّاني

## جده و رجب المرجب عبايم مطابق مارچ عمود،

باا

جيلمبرى

مولوی سید **عدص**نیا را ادین مسی طرانی مسل زیر یک عامص

مسلم يونيورستى على كروه بسلم

مولانا فاكثر ظفرا حرصد نقي ٢٩٩ مولانا عبدالرؤن حجنثه الكرى ١٤٩

جناب ممراطرحسين قاسم نستدى ١٧٨ عاكث معدليتي انظرات

۵ ابوالغفن سببقی ۱) مورخ اور فارسی نظرنگاری حیثیت

> - عزوہ بنی کفیر سبب اورزمانے کاتعیس

> > - السلام وسائنس

- سنغتىءفلسط

أيك على وتحقيقهائزه

- معرسه

الملكان والديل مناول المواجد والما المال المواجد والماليد والماليد والماليد والماليد والمالية

## نظرات

ماھ یہ سے مجد دن بھلے آ رابس ایس نے پارلیان سیاست میں بالواسط جعد لینے کی وفق سے ایک سیاسی بادن جی سنگری کو سے ایک سیاسی بادن جی سنگر کے نام سے بنائی اور اس کی صوارت کے لئے شیا ما پرش او کمری کو خت میں ایک وزیر تھے۔ انعوں نے وفارت سے استعنف دے کرج بھی کی نونشکر کرنے کا کام با توہیں لیا توبوط ملک جی سنگر کیا حیاتی مقاصد ہم المحن والی مقاصد ہم المحن والمحن والی مقاصد ہم المحن والی مقا

جن شکدے اس زمانے کے مقامدیں پارسانی ویموکس کی تامید اور کورور کا میں اس کے دروائے کا معدوں تایاں معدول کا است کے دولات شامل نہیں تھے، جانچ بی ہے افراض ومقامدیں تایاں معدول آئے ہور آئے ہیں، اس کے بیشن وہ ہندوستان ہیں ہند وحکومت کی کھی علم بردار تھی اور بیارہ خبور الکینی فالم بردار تھی اور بیارہ خبور الکینی فالم بیش کرمی تھی، جس کا مفرح یہ ہے کہ اگر بندوستان ایک مکان مالک کی ہے، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں مکان کی مکان مالک کی ہے، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں مکان کی ہے، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں مکان کی مکان مالک کی ہے، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں مکان کی مکان کی ہے، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں مکان کی مکان مالک کی ہے ، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں دیا کہ کان مالک کی ہے ، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کان مالک کی ہے ، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہدا دیں کو ورد سکتی ہیں دیا کہ کان مالک کی ہے ، اور غیر مزدوقوں اس میں کرا ہو گا

ده کینے می کرسلانوں نے اسا صد الگ کرکے ، باتی بروسان میں اسا انتخاق کو یا ج اس کے وہ بہاں کسی طرح کے حقوق کا مطالہ نہیں کوسکتے اور کا بری کا اور مندو تہذیب کی اور مندو ترفیل کا اور مندو ترفیل کا اور مندو ترفیل کا در میں مندوسان میں اور مندوسان کے اور مندوسان میں نہیں مندوسان میں مندوسان سے ماہر کے میرواور مندوسان کے این اسلامی مارٹ کی مسلمان کی کوئٹش مردا فعت کی جا ہے گی۔

جوابرال میں فرقہ والد میں ہوئے۔ بند ترکی کے خلاف بڑے نم وغصد اور جوش و تروش و تروش اللہ کیا اللہ میں فرع ہوگئی تھی۔ الاجس کے بارے میں والی اللہ کیا تھی ۔ الاجس کے بارے میں والی اللہ کی الاحت کے بارے میں والی اللہ کا مقالے کا وقت را زگار موجا ہے۔ بدک میں مالات نے ایک اس تو کے کہ اللہ کا انداز ہو جو تھا گھو تھی دفتہ رفتہ اسیا در بندی کا رجان اللہ میں اسی اور نظیمی طعوں میں دا فل مواکہ کوئی جاحت نظر باتی حد بندی برقوار رکھنے ہوئے کہ اللہ میں اور خراسان کی قوی سیاست جن تہ کھوں اور تبدلیوں سے ووجا لا رکھنے اور اللہ جارجیت، سیاسی سل کے علاوہ مرکا دی فار موں اور نظم و صبط کے واقع اللہ میں ایک بڑھا کہ آب کوئی اور اس میں فرقہ والد جارجیت، سیاسی سل کے علاوہ مرکا دی فار موں اور نظم اس کی بڑھا کہ آب کوئی اور اس کا زود بہاں تک بڑھا کہ آب کوئی گھو اور سے موجا کہ اس کی مقابلہ میں اپنے آپ کو اور سے موجا کہ ایک بڑھا کہ ایک بڑھا کہ آپ کوئی سیاسی اور فررسیاسی جاحتیں اس کے مقابلہ میں اپنے آپ کوئی بھا میں اپنے آپ کوئی بھا ہوں کہ موجا کہ تاب کوئی میں اپنے آپ کوئی بھا ہوں کوئی کھوئی میں اپنے آپ کوئی بھا ہوں کوئی کھوئی ہوئی کھوئی میں اپنے آپ کوئی بھا ہوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی

نیں جس فیدوستان میں مقعد قدمیت کا تھیکی میں فیصلہ کو کرداد اداکیا تھا۔ اس سنے کی مب المیادہ تشویش ناکہ بات یہ ہے کہ معانوں ہیں جوالہ تام تحریوں کا اصل نشائ ہیں ، اس تاریخ اعس کا اصاب نہیں ہا یا جا جا ہے جا ہری سے کو مندر بنانے ، متح الی عیدگاہ پر مندوں کے دعوی کو معنبوط بنانے ، پہالی تک کہ قرآن کو بھی خلاف قانون کتاب قرار دینے کی کوشٹوں کے پیچے معنبوط بنانے ، پہالی تک کہ قرآن کو بھی خلاف قانون کتاب قرار دینے کی کوشٹوں کے پیچے اللہ متاثر ہونے کو دو الگ الگ تناظری معم کرہا ہے، وہ ال تمام واقعات کو الگ الگ خانوں میں رکھ کو دکھنے اور الگ الگ تناظری بی معم کرہا ہے کہ مقابل کے لئے اجماعی جدد جہد، اور اس سے نظریاتی خور پر بڑھ نے کہ کو کہ بیا میں معرب کرے بند و مکیت کے نواج کی کوئی نیا واقع دو کا بہتا ہے کہ مقابل کے لئے اجماعی مراد ہوت کو بیا ہی وہ ہو کرج بھی کوئی نیا واقع دو کا بہتا ہے ہو دہ اسی خصوص مشد پر در اسی ہو کہ بیا ہے کے لئے میدان علی ہیں آئے ہیں اور اصل کے بجائے فرع اور کل کے بجائے بود ہر اپنی پوری توج کرکے دیا ہے کا وکل کے بجائے بود ہر اپنی پوری توج کے لئے میدان علی ہیں آئے ہیں اور اصل کے بجائے فرع اور کل کے بجائے بود ہر اپنی پوری توج کرئے کہا ہے کہ دو کرئے اپنے علی وکار کا دائرہ وقتی طور پر متعین کرتے ہیں۔

کی فعد کا میں ہو بھنے کے آثار قاہر نہیں ہوسکے ہیں ۔بابی مجدوام جم ہوی کے تعنیہ کے ہم گیر ملک میں میں کا میں دور کل بہونے گئے میں ملک میں میں کی کوئٹ شال کے اس درم کل بہونے گئے اس کی کوئٹ شال ، آذادی کے بعد اور آزادی سے بہلے کی آدریک بیں نہیں مئی ۔ اس جذبات آجاد میں میں منافی شاکی شدت اور مرکزی کا افراز ہ اس سے لگا یاجا سکتا ہے کہ کم فروری الشک سے لکر اب کی مطابع سے بار فرقہ واران فسادات اور باسی تصادم کے واقعات بین کے بی بہن میں مو ما فراد جات اور در باد ہونے دالی الماک کا میں بہن میں موم افراد جات اور در مقیاب نہیں ہے۔

پراہی، بابری میں کے صدمہ سے میں میں آنے کا اوق بی نہ طاتھا کہ کیا ان سول کوڈ
کی آ بدا مدکا فلغلہ مہند دستان کے توی پارلیا ان طاقوں ، اور مسا نوں کے دین طعوں میں اٹھ کوا اور آل انڈیامسلم برسل لا دور دے دہا مسلم طلقہ خواتین کے ترمی بل کی کامیا بی سے پورٹی توق جی من مرو نے بلئے تعدیم انھیں کیسال سول کوڈ کے مقابلہ کے لئے دوبارہ کم کس کومیدائی ہے اس نے کا حزورت بیش آگئ ۔ اور اب وہ مسلما نوں کو دوبارہ آواز دے رہے بی کہ وہ مبریم کورٹ کے بیسلے کے فلان جس استقامت اور عنہ ولئی کے ساتھ اور چکے ہیں ، اس طرح کے اتحاد اور جوش و ورش کی بیسلے کے فلان حرب کی ساتھ اور ان سے تعلق مسلم قیا دت کا رویہ اس بات کا بیوت ہے کہ انھوں نے ملت کے اجتماعی موقف ادر اس کے مستقبل کے مسلم قیا دت کا رویہ اس بات کا بیوت ہے کہ انھوں نے ملت کے اجتماعی موقف ادر اس کے مستقبل کے دفاع کے لئے کوئی تھوس بردگرام اور دور رس حکمت عمل کے کرنے کے بجائے ، مسلمانوں کی اجتماعی موقف ادر اس کے مستقبل کے کہ نے خطر ناک مسائل کے مقابلے کے لئے دوتی جو جہد کا دویہ اختیار کور کھاہے اور اس کے مسلم نوں کے بنیا دی کام جوں کے لئے دور اس حکمت کے اس کے مسلم نوں کے خطر ناک مسائل کے مقابلے اور انھیں ان کے مسلم نوں کے بیا ور انھیں ان کے مسلم نوں کے خطر کے کہ بیا دور کا اص مقعد کو مسلم نوں کے خطر نے کہ بیا دور کا اص مقعد کو مسلم نوں کے خطر کے کہ بیا دور کا اص مقعد کو مسلم نوں کے خطر کے کہ بیا دور کی کا مسلم نوں کے مسلم نوں کے خطر کے کہ بیا کہ کے دور کی مسلم نوں کے خطر کے کہ بیا کہ کور کی اس ملک کے مسلم کی مسلم کورٹ کے جو کورٹ کورٹ کی مسلم کورٹ کے جو میک کورٹ کے جو معلم کورٹ کے جو میک کورٹ کے کورٹ کے جو میک کورٹ کے جو میک کورٹ کے جو میک کورٹ کے کھور کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ

میں کھی میں میں میں اصلان کے تعامیں کے معاف کے تیجہ میں اس عظیم کام کی عزودت کا اصا حمل قیادت میں میدام آلیے ، جو آفاد مندوستان میں ان کے ذمہ آرٹا ہے ، جس وقت کا تغول سے معالی رسکے لئے منری اسکام کو قانون زمان میں دائے کے فعل کراتھا تہ در حقیقت وقت سے

## اس تعاہے کوتسی کھینے کا بٹوت بیش کیا تھا۔

راجر بھا میں وزیر قانوں اسوک میں ، اور دنیاہت قانوں کے وزیر ملکت ایک آر بھا دوائ کے دیانات سے ج بات مرقع ہوئی ہے ، وہ یہ ہے کہ کم از کم دورہ بجٹ بیش میں نوک سھایا دائی میں کھیساں سول کوڈ بل بیش نہیں بھرگا ۔ ویسے بھی بھٹ سے بہلے بار نیٹ کے ایجنٹہ میں کیسا سول کوڈ بل کو شامل نہیں کیا گیا تھا ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھوست نے اس بل کو پیش کونے ادادہ میں کوٹیا ہے ، یا وہ اس دباؤ کے مقابلے کے لئے تیاد ہے ، جو البذ ایش یا رشی اصف کو کول کا گر ادادہ میں کوئیا ہے ، یا وہ اس دباؤ کے لئے تیاد ہے ، جو البذ ایش یا رشی اصف کو کے اس بل کو جلد از مبلد بین کونے کے لئے بڑد ہا ہے ، کول کا گر دیل کے اخدے مورا پن جیوں سے اسمال مور رافعالیں ، وہ اس بل کو منظور کو اسے کی دا ہیں ذرائجی دکا وہ میں ذرائجی دکا وہ دبن سکیں گے۔

اب الکلیم صورت کیسال سول کو دُب کے سلطیں معانوں اور بورے علک کو در بیسے ہے،
اور اس معدت مال کے تقاصفے کے مطابق، الح مسم قیاوت صرف افتیادی اور غیرا فتیادی کی بسال
سول کو ویل کی بی نعشت تک لینے آب کو محدود رکھتی ہے، اور اس منفی رویہ سے آگے بڑھ کو اُن اِن اِن کی طرح کو کہ تن بی شائد
کیس کی طرح کو کہ مثبت اور متبا ول بین نہیں نہیں کرتی توصرف نیا لفت کے ذریعہ یواہ وہ کتن ہی شائد
اور تسابل سول کو وی کے سرکادی مسودہ میں ذرایعی تبدیل کا نیتجہ ربد انہیں کو کھی تھی۔ کو کھی تھی۔ کو کھی تھی۔ کو کھی تھی۔ کو کھی تھی۔

 یہ بات ہم اس لئے کہر سے ہیں کہ وزیر قانون بھاڈوای کے داجیہ سیماہیں یہ کہردیے

کے بور کہ کھ دت مسلم کا تحدون کے موعودہ مسودہ کا انتظار کر رہی ہے ، کا دمت کی ذرونادی
ختم موجاتی ہے ، اور وہ کسی بھی وقت یہ کہر کیساں سول کوڈ کے سرکاری بل کو با رقیمت میں مسلم خاتمدوں کا میں مسودہ کا میں سیدہ کا میں مسلم خاتمدوں کے اس مسودہ کا انتظار کرنے کے لبوء یہ قانون اس وقت پہنے کردی ہے کہ اس کی یاد و بانی کے باوج و انتظار کرنے کے لبوء یہ تا اوزن اس وقت پہنے کردی ہے کہ اس کی یاد و بانی کے باوج و نہیں سے کسی سے کھ میں کرائے تا کم کہا جہ بی وہ مسودہ مکومت کو میں موصول ہوائیں کا وعدہ وہ و دربراعظم سے کرائے تھے۔

# ابوالفضل ببيقي

# موتنخ اورفارى نثرنگارى حيثيت

مولوى سيرمحدهنيا رالدين متى طرانى لكجراد شعبه فارسى مسلم يونبورسنى على كرده

تاریخ بیہتی کے مصنف کا پردانام النیخ ابدالفنل محدین الحسین البیبتی الکاتب ہے۔
مدیرہ تکاروں نے الکاتب اس لئے لکھا ہے کہ دہ انیس سال کک غزنوی سلطین کے دبیان رسائل کا پیشش رہاہے۔ بیبتی کی ولادت بیبتی کے کسی قربہ بیب مہوئی یسسندلات محدید ہے بیشا بور بیب علوم متداولہ کے اکتساب سے فارغ موکر دربارمحودی سے والمبتہ موگیا۔ مشیخ عبدابولفر بن مشکان سے منشی گری کے اصول و تو اعد سیکھ۔ والمبتہ موگیا۔ مشیخ عبدابولفر بن مشکان سے منشی گری کے اصول و تو اعد سیکھ۔ اولا انھیں کے زیر گرائی رہ کر اس نے کاربائے انشا پرداذی انجام دیے۔ ابولفر مشکان اپنے ذما نے کا بڑا فاصل شخص تھا۔ عربی و فارسی میں مہارت تا مدر کھتا تھا۔ چانچ تنجم نہ الکی تھتہ اللہ ہو و تنظم البی میں اس کا ذکر بڑے انہام واحرام سے کیا گیا جا ۔ ابوالفنل کے سبک لکارمش پر اپنے استا دا بولفر مشکان کی گری جھا ہے ہے۔ ابوالفنل کے سبک لکارمش پر اپنے استا دا بولفر مشکان کی گری جھا ہے۔ ابولفر مشکان کی انشار کے نمونے تاریخ بیتی ہوائی الحکایات محروفی وغیرہ میں موج د جی جوان الحکایات محروفی وغیرہ میں موج د جی دو اس میں موج د بی موج د بیا ہو دو اس می موج د بی موج د بیت موج د بی موج د بی

مقامات ہونغر ہما دسے یاس نہیں ہے اور نہ یہ معلوم ہے کرمقا مات برہی ، مقامت حری کی مقامات حری کا مقامات حری کی مقامات حمیدی کی تصنیف ہے ۔ بعث مقامات حمیدی کی تصنیف ہے ۔ بعث محققین کا خیال ہے کہ یہ کتاب ہمینی سے اس سے منسوب کردی ہے۔

افوس كامقام بي كرابوالفعل بيقي سع متعلق اب تك كون كام منبي موا ہے۔ براون نے تواس کا ذکرتک شہر کیا ۔ رصا زا دہشفق نے کھے زیادہ شہیں ممعار" تاریخ ادبیات ایران" میں جوابران کی وزارت تعلیم کی زیرگرانی شاتع موئی سے ۔ بیرقی سیمتعلق بہنت سی غلط باتیں درج میں ۔ بنیا دی غلطی تو بہ ہے کہ اس کتا۔ موعبرسلجوقی کے نثری کا رناموں میں بیان کیا ہے جبکہ اس کا نعلق عرد غز نوی سے ہے۔ دو*سری غللی یہ ہے کہ بہ*قی کا سنہ و فات سفیم پھر درج کیا ہے جبکہ اس کا سنہ وفا نهم عربے ہے ۔ اس طرح شفق ، صفا اور خسبی نعان اس غلط قہی میں مبتلا ہو کہ الیے مینی میں معصر شعرار و ا دبار کا ذکر ہے۔ ان مینوں نے اس بات کا ذکر مرجے امتمام سے كياب ـ ثاريخ بيقى سے دوشخص كماحقة واقف سے وه حال سكتا ہے كيبيقي نے شرائے عصر کا ذکر کرنے میں فاص النزام سے کام نہیں لیا ہے۔ حید فقر سے البِهِنفِه اسكاف، زنیتی علوی اورمسعود رازی كے آیک ایک واقعے می متعلق اتعالیہ حوالاً قلم كرديد بن - جهال تك دوسر فشعوام شلاً دودكي ، قبق لبين اور الوالطيب مصعبی ہمتنی ادر الوالعتاهبہ کا تعلق ہے توان سمے نام اور انعام صرف آرائش داستان ادرزیب معا کے لئے استعال کیے گئے میں جن کا اسل کاری سکا رفطنہاں۔ بیتی نے آل غزنین کی تاریخ میسی جلدوں میں تعنی ہے ، میں کے تعلیمی ادارہ کی ناقص ملدين اب ماتى روكى بين اعدام اعلام علا الدين العالمية بين و سلطان معود كے دور معلی مي در بعد يو تاري مسلمان اس موسوم اورتاری بہتی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کاب معان کر و تعبیع فرن وا د کے

مو مکومت بینی شہر میں شروع ہوئی ہے اور کئی سال کے بعدختم ہوئی ہے۔ اگریہ میں شروع ہوئی ہے اور کئی سال کے بعدختم ہوئی ہے ۔ اگریہ میں کا بہتی جائی ہے ہے بیاز مورسے متعلق تمام تاریخی کتابوں سے بے بیاز موجہ سے ۔ ابوالعن بیری سے ایک اور کتاب بھی منسوب کی ہے جس کا نام " زینہ الکتاب ہے۔ بہ کتاب من کتاب والنشار سے متعلق ہے۔ افسیس سے کہ امتداد زماد کے سبب سے بہ کتاب بھی ہم کک منہ بنج سکی۔ امتداد زماد کے سبب سے بہ کتاب بھی ہم کک منہ بنج سکی۔ اب ہم بھیشیت مورخ بیری کی شخصیت برگفتگو کو بس مے۔

(ا) مسلمانوں میں تادیخ نولیں کے متعلق جونن وفلسفر ابن فلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدون میں تادیخ نولیں کے متعلق جونن وفلسفر ابن فلدو افا کدہ اٹھا یا ہے۔ میں تھی مذاب خارس سے بودا بودا فا کدہ اٹھا یا ہے۔ میں تاریخ سے اصول و تواعد کی بیروی میں کس حد تک کامیاب ہے، اس کا مطالعہ اس کی تاریخ سے موسکتا ہے۔ دا تم الحروف کا خبال ہے کربیتی بی مدیک فن تاریخ نولیں کے تواعد وضو ابط سے عہدہ برآ مواہے۔

(۲) زبان کی سلاست و دلکشی: مورخ کاسب سے بڑا کمال یہ بموناہے کہ وہ تاریخ میں ایسی نبوناہے کہ وہ تاریخ میں ایسی نبوناہی نسلف تاریخ میں ایسی نبوناہی نسلف نے دینا ذوق عوبت بھی د کھ لایا ہے لیکن ناریخ وصاف دغیرہ کی طرح عبارت معلق د تنویک نبوی ہوگئ ہے۔ رہے ہے والے کی دلیسی باتی رہتی ہے۔

(۳) غیرجانبداری: مورخ کایر مجی فرض ہے کہ وہ غیرجانبدا مرمودخاکی و واندات کو توٹ مروزگر بیان در کرے رہیمی فرض ہے کہ وہ غیرجانبدا مرمود ترا ہوا ہے۔ مطابق العمال سلاطین کے عہدیں راست بازی اور صدا قت بسندی کی مورخان روایات کو قائم در کھنا ہوتھ ہیں کا کام تھا گرفائم کے عہدی کا کام تھا گرفائم کے عہدی کا کام تھا گرفائم کے ایس واکس کرتا تھا ہے۔ اقبال کی زبان میں وہ کرسکتا تھا ہے۔ اقبال کی زبان میں وہ کرسکتا تھا ہے۔ انتہال کی زبان میں وہ کرسکتا تھا ہے۔ انتہال کی زبان میں وہ کرسکتا تھا ہے۔ انتہال کی زبان مردال میں گوئی وہ میا کی الندے بیروں کو آتی نہیں دوبائی

رم امورخ کی مقاد ذمہ داریاں: بیہتی نے اپنے آپ کو ایک محق مورخ کی مقاد ذمہ داریاں: بیہتی نے اپنے آپ کو ایک محق مورو کی حیثیت سے مراو انحاف اور در می مجان بین انحاف اور در می مجان بین انحاف اور در می مجان بین سے کام لیا ہے ۔ اس نے وقاف کی نقل میں نہا بت انصاف اور در می محسود بھی سے کام لیا ہے ۔ بیبتی ابنی می بسندی کی وج سے اپنے ذما نے میں محسود بھی رہا ہے اور نتیج تید و بندکی مز لوں سے بھی گزرا ہے ۔ اس نے اس نے اس زمان دائے معاملات کی عام دوست کے مطابق کہیں بھی علوا ور مبالغ سے کام نہیں لیا ہے معاملات کو ول کا توں بیان کیا ہے۔ مورخ کی دیا نقدادی کے فرض کو بیتی نے سمتی سے دسی کی جا ہے اور اس کا میگر گر توت دیا ہے۔

(۵) مورخ کی نمدی و تهذیبی اطلاعات ؛ فلسفه تاریخ کایه بھی اہم تقاصله که کورخ اس عبد کی وہ تاریخ ملکوم اس عبد کی اس عبد کے دسوم وروایات اورعادات و آ داب کا مبعی ذکر تفصیل سے کیا ہے اور وہ دوسرے واقعات بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں جن کابرا ہ راست غز نویوں سے کوئی دلط نہیں ہے۔ آن واقعات و خواد شد کے بیان سے جوبظا ہرغز نویوں کے دورہ مکومت سے مربوط نہیں ہیں تاریخ کی ابہیت ہیں اور اضافہ ہوجا تاہیے۔

اب مم محينيت نويسنده بينتي كن شخصيت برروسشني دالي كم -

جہاں یک بیبتی کے فن نولین گی انعلق ہے ، پہلے کہا جا چکاہے کہ اس کے استاد ابولفرشکان گی گری جھاب ہے۔ دوائل بیست دیا دہ مختلف بیستی کا سبک دور ہ اول بعنی سامانی عہد کے سبک سے بہت ذیا دہ مختلف ہے ، اسس کا اندازہ لگا نے کے لئے مندرجہ ذیل امور کو بیش نظر دکھا جا سکتا ہے۔

(1) المناب ؛ دورة اول كانشر من ايجازكيدين نظر كهاجا تا تفاجكيبة في مرادفات كا المناب سي كام لياب - أس في حابجا طوبل جمل استعال كذبي مرادفات كا المناب سي كم لياب البياد مطالب كوداض كوف كے لئے البيد الفاظ وعباد استعال كيد بين جونش قديم بين مذ تھے ليكن اس اطناب سيكسى قسم كى لكسيف و استعال كيد بين جونش بين من تقع ليكن اس اطناب سيكسى قسم كى لكسيف و فكلف كا احساس نهيں جو تا ہے ۔ نشر قديم كے ايجاز كے مقابلے ميں جم في است المناب كا نام ديا ہے - اصل ميں اپنے معانی ومطالب كے جزئيات كو بيان كونا بين تاديك بين كى خصوصيبت ہے جواس كے مسالت بين سے ہے ۔

(۳) استشهاد و کمین : نشر تدیم کے وہ نمو نے جوہم مک پہو پنے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مطالب خارجی کا ذکر از قبیل استشہاد به اسعاد عرب دفارس ا ور از قبیل استشہاد به اسعاد عرب دفارس ا وہ انتعاد از قبیل استدلال به آیات و صدیث دکام عرب ان میں نا درو کمیاب ہے ہاں وہ انتعاد اور آیات قرآئی جو تادیخ سے مربوط ہیں استعال جوئے ہیں۔ مثلاً تادیخ بعی اور ترجم تعنی میں ایک شعر بھی بطور استشہاد نہیں درج کیا گیا ہے ا در اس قبیل سے صدود العالم بم کتاب الابنیہ ، تادیخ گردیزی اور تاریخ سیستان بھی ہیں جن میں مدود العالم بم کتاب الابنیہ ، تادیخ گردیزی اور تاریخ سیستان بھی ہیں جن میں

ایک شعری موان استشها درج نہیں ہواہے مگر و واشعارج تاریخ یا بزر تاریخ سے مربط ہیں البتدان کتابوں میں بائے جا تے ہیں۔ فقط ذیب داستاں کے لئے کوئی شعران کتابوں میں درج نہیں ہوا ہے کیئین تاریخ بیتی میں کثرت سے حکایات اور تشران کتابوں میں درج نہیں ہوا ہے لیکن تاریخ بیتی میں کثرت سے حکایات اور تشکیات واشعالد درج ہوئے ہیں جن کا مقصد استشہاد اور بندو نصائح کا تبلیغ ہے۔ لیکن واضح رہے کہ تاریخ بیتی کے بعد ج کتا ہیں کئی ہیں شلا کلیلہ و دمنہ امقامات میں اور تاجی الکی ایک میں دائے ہی ہی ہے۔ گویا تاریخ بیتی نے اور تاجی ہی اندر خواسان میں اس رنگ کی ابتداری ہے۔ دراصل بیتی نے بدانداز عربی کی نشر فتی سے لیا ہے جو جو تھی صدی کے اندر خواسان میں جو تھی صدی ہے اندر خواسان میں بیتی ہو کہی دائے ہوگیا تھا۔ بیتی نے جابحا می بابت ہو شیدی کے اندر خواسان میں بین درج میں بنداد میں ایجاد مواسما ہو تین کو درج کیا ہے مثلاً میکا یات فصل بن درج میاسبت ذکر حسک ۔ اور حکایات نوٹ بیروان و بزرج ہم۔

علاده انريبيتى نے كنا يات واستعارات كابى استعال كيا ہے مثلاً سُوادانِ نظرونر " مُيدانِ بلاغت " وكرب چيبن "

ٔ تشبیهات وصریج د بکنایه کامبی استفال سے مثلاً "آیں دیبای حضروانی کہ بسیش گوفته م بنامنش زریفت گودانم "اورد ببارسلطان برجاه افتاد و گرگانیا نراازروشنائی س) تناب نخروشرف افزدد" (ص ۹۰س)

(س) عربی نثر کی تقلید: بیرتی نے مندرجہ ذبلی امور میں عربی نثر کی تقلید کا ہے:

> بسادون بخیلاکه می بخور د کری بجهال در مراکنسید

(۲) عربی تواعد کے مطابق کلمات منون استعال کیے ہیں جیسے عزیزاً، مکر گا،
مغافعت ، حقّا، نم حقّا وغرہ ۔ اس طرح کے کلمات قدیم نٹر ہیں جائز نہ تھے۔
(۳) عربی جے بینے تصد ارسال مثل خصوصی المور پر بیہ تی ہے استعال کے ہیں اور
اس قسم کے جلوں کوجن کا مصنف بیر فی حود سے فارسی عبارت سے بیوست کودیا
سے ( تاریخ بیر تی ص ۸۰ ۔ ص ۱۵ - ۱۷) ۔

(مع) جله بندی کی وه طرزخاص جوعربی سے مخصوص ہے اور جس کا سامانی دور کی خطر بندی کی وہ طرزخاص جوعربی سے مخصوص ہے اور جس کا سامانی دور کی خطر بندی سے بیمتی کو بروم ہم انتمار کر بیش از من کردہ ام بسیار کر بیش از من کردہ اندہ ام بسیار کر بیش از من کردہ اندہ ام بسیار کر بیش از من کردہ اندہ ام بسیار کر بیش و نقصان اندہ اندہ و بدان آدائش خواست اندے کر دہ اندو بدان آدائش خواست اندے

عرب جله بندی کی تقلید می صری مفعول کا ذکر نعل وفاعل سے پہلے کیا ہے سال ان کے ان امراز اسے بہلے کیا ہے سنگ وقت کہ آس بادستاہ بغور دفت وآل امری وال آن ان تامیست بید امری و دفروو تا محد مست

الشال قيام البر"على كاتقليدي فعل كوفاعل ومفعول دواول برمقدم كياب الشال قيام البدال في مردي من مقام الله المنظر ال

(۵) عربی نثری تقلید میں مفعول مطلق کا بھی استعال کیا ہے یہ ایسے مقامات پر بھے جہال تاکید مراد ہے۔ اس طرح کا استعال بھی دورہ اول کی نثر میں نہ تھا اشلا گیم مود تا ویرا بردند زد نی سخت باشکوہ گفرمود تا ویرا بردند زد نی سخت بست سے امیر بار داد بار داد فی سخت باشکوہ میں اس طرح کی نظیر سی بھی کے بہاں بہت دیادہ ہیں۔ فردوسی نے بھی مفعول مطلق کا استعال کیا ہے جو بقول تذکرہ نولیبوں کے عربی الفاط و قواعد کی تقلید سے احتراز کرتا تھا ہے

#### بخند ببرخند بدنی سشامبوار کهبشنید آوازمش ازچامبسار

(مذهبه مانعدون طناب ماندون بيخ ماند) -

المجلوس منعن قدمت: کرارسے احراز کونے کے لئے ہینی نے جلوں سے معمول سے معمول سے معمول سے معمول سے معمول کے معمول کے معمول کو منا کی کو منا کی کرار مہدی کی کرار مہدی کے مثلاً مہدی تا کہ معمول میں ہور کر است کہ اگر گشتہ ہود کر منا مدی سے معمول منا مدی سے منابعہ منا کہ مارٹ کر سے منابعہ کے اخیر منابعہ منابعہ منابعہ کے اخیر میں بجائے منابعہ اگر توتی ظاہر گشتہ ہودی کے حصرت کشتہ ہودی کا میا ہے میں بجائے منابعہ الکر توتی ظاہر گشتہ ہودی کے حصرت کشتہ ہودی کا میا ہے میں بجائے منابعہ کے احتا میں بجائے منابعہ کا میں بجائے منابعہ کی احتا ہودی کا میا ہے میں بجائے منابعہ کا میں بجائے منابعہ کے احتا ہودی کا میا ہے میں بجائے منابعہ کی احتا ہودی کا میں بیان کے حداث کشتہ ہودی کا میا ہے میں بیان کے مدائے کہ احتا ہودی کا میا ہے میں بیان کے مدائے کے احتا ہودی کا میا ہے کہ احتا ہودی کا میا ہے کہ احتا ہودی کا میا ہودی کے مدائے کہ کا میا ہے کہ کہ کا میا ہودی کا میا ہودی کے مدائے کے احتا ہودی کے مدائے کے مدائے کے احتا ہودی کا میا ہودی کا مدائے کے احتا ہودی کا مدائے کے احتا ہودی کا مدائے کے احتا ہودی کا مدائے کی کہ کے احتا ہودی کے احتا ہودی کا مدائے کے احتا ہودی کے احتا ہودی کا مدائے کی کا مدائے کی کہ کا مدائے کا مدائے کی کہ کا مدائے کے احتا ہودی کا مدائے کے احتا ہودی کی کا مدائے کا مدائے کا مدائے کی کا مدائے کے کہ کی کا مدائے کی کا مدائے کی کا مدائے کی کا مدائے کے کا مدائے کی کے کہ کو کی کا مدائے کا مدائے کی کا مدائے کا مدائے کی کا مدائے کی کا مدائے کی کا مدائے کی کا مدائے کا مدائے کی کا مدائے کی ک

(۸) افعال کے استعال کیں جدت: مضادع کی جگہ تاکید و تحقق کے لئے معنی اختعال کیا ہے۔ نئر قدیم معنی ماستعال کیا ہے ۔ نئر قدیم کے برککس مصدر مرخم کا استعال کی جہ رشی استعال کیا ہے۔ نئر قدیم کے برککس مصدر مرخم کا استعال کرڑت کیا ہے مثلاً مسمن فردا بشہر خواہم آ کہ وبباغ خرمک نزول کردن و سمدن استعال خرمک نزول کردن و سمدن استعال جوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

دو) ضمیری وجعیں: مثلاً شاک بھر شایان استعال کی گئے ہے جوآج ہی انغانستان وغیرہ میں دائج ہے۔شعرائے غزنین نے بھی شاک جمع شایان ستعال کی ہے سه

## نوم را گفتم چنبد شایان به نبید مرگفتند صوالست صواب

عدد وجع میں صفت وموصوف کی مطابقت اگرچ طبری وغیرہ میں ہمی کہی استعال مولئ ہے کہا ہے۔ واضی رہے کہ اس طرح کی مطاب مولئ ہے کہا ہے۔ واضی رہے کہ اس طرح کی مطاب کا تعدوی ہمی مست ہجری ہیں ختم ہوگیا تھا۔ بیتی نے اپنی کتاب میں اس قسم کی جمعے کولوؤ ط مکھا ہیں مثلاً ''ما قیانِ ما ہرو مان "۔۔ 'ایشان سوارا نندومن بیادہ ''' محود برگرد دار ہما قال مان بودند با جا بہا ی سقا طوینہا و بغداد یہا وسیا نبہا۔ یہ بیتی ہے

ایک سے ذیادہ عددی صورت میں معدد دکوعدد برمغدم کر دیا ہے اور معدد دکھا کے یار کرہ کا احذا فرکر دیا ہے اختاف موقیہ و یار کرہ کا احذا فرکر دیا ہے نظا علای بسیت ۔ تن چند ۔ غلای سیصد خاصہ وغیرہ ۔ (۱) فارس کے بغالت اور اصطلاحات ہو اس ذما لے میں درکے تنا میں فارس کے بغیری لغات اور شیری ترمین عنرب الماشال استعال موے بین جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو اس دور کے محاود ولی میں

شامل تھے۔ منو نے کے طور پرمم میند سرقناعت کریں گے ،

خوازه گوفتن: طاق نفرت بستن سیح گوفتن: مشغول شدن سیاه بکندن سورانهای در زیرقلعهٔ وشمن

پ و من به مون معرف منجون مون ما منده من ما در من مهری مردن مطلب و المهمیت دا دن به کاری

فراکردن : تحرکی کردن کسی ما پیش کردن : بعنی فراکردن وتحرمک

فرود رفاتن : داخل سنندل

رور سوختن: ونت گذرانیدن وتعلل نمودن

دریا زیدن : سهنگ کردن وقصد فرمودن

زگیدن : منغیرشدن

ردى داشتن وندانستن : بمعنى صواب بودك يا نبودك

کردیه مشدن کار: سروهودت گفتن کار

برنشستن ؛ سوادشدن برامب

ا بعن کردن بیبتی نکستای (نیک دردی کرنیا مدی) بعن ایری کردن بیبتی نکستای ایمی دی کرنیامدی

دبينه: بعنى ديروزى ـ ايك شاعر في بي لفظ إس معنى مي استعلل كياسيد

بچر بط اگرچ دینه بود سب دریاش تابسین بود

وندال نمودن : جلادت وزبردستی برشن نشان دا دن

الماتيات : عدم مخوارى

ند بون گری : عاجز کشی یا عابوشرون کسی را

(۱۱) نفات علی کا استعال: تاریخ بیم میں دس فیعدی الفاظ عربی کے بیں اور کو لیے خطر کھا گیا ہوں اور کو لیے خطر کھا گیا ہے: (۱) وہ لغات جن کے فارسی میں ہم معنی الفاظ نہیں ملنے۔ (۲) وہ لغات جن کے فارسی میں ہم معنی الفاظ نہیں ملنے۔ (۲) وہ لغات جن کے فارسی میں ہم معنی الفاظ نہیں ملنے سے ایران میں جو دہا ہی اور کتب علوم کے واسطے سے ایران میں ماروجھ گئے یا فرامین واحکام میں لکھے جانے گئے (۲) وہ لغات جو فارسی لفظوں کے مقلط میں زیادہ روال اور ملیس ہیں ۔ (۲) وہ لغات جو ادبیول اور منشیوں کے واسطے سے فارسی زبان میں وارد مو گئے۔ ہم چند الفاظ بطور منون درج کے واسطے سے فارسی زبان میں وارد مو گئے۔ ہم چند الفاظ بطور منون درج

ایادی، شغل، شغل، شغل دل، دل مشغول، عهده، تفریب، نساد، بلب بابت مفالی کردن، معتد، مغالب، مواهند، حلق، فلقان، جال، وجید، رعوفت، نفان، جال، وجید، رعوفت، بصادت، مکاشفت، جانب، خامل، لجاجت، مشافه، استعواب استعقاق، مغافعه، محتشم ، مستضعف، تبع حث کردن - تموید وتلبسیس مستعین، استعلاع، موامیب، مجتاز - شرلین و وضع، اغوا، اِنها، مسلم مستعین، استعام، داعی بمنعین، اعیان، علی دغم حونیم، وغیره وغیره و

(۱۲) مندوستانی الغاظ: محمود عز نوی کرمتونی کالهم هم) نے مبدوستان پرمتعدد ملے کئے اور دولت کے علاوہ مبدوستانی لوتڈی غلام اس قدر صاصل کیے کروز نین کے برگھری ان کی فراوائی ہوگئی۔ محود کی فرج میں بھی بہت سے بیشانی تھے۔ اس کے دربار میں مہندی کا مزجم الک نای پنڈت تھا۔ سلطان مسعود کے زمانے میں جو الملک جم میں تخت برہ ہی اللہ اس عہدے برایک مہندی بیل سرفرا فر نظار سلطان محود کے دربار میں جہاں عرب وعم کے ادبار رہنے تھے فعن الرہندیمی ان کے بہلور بہلو تھے۔ لہٰذا ان تاریخی صفائق کی دوشنی میں اگر بہتی کے قام سے مہند دستانی الفاظ ہی دکت مہند وستانی الفاظ اسے ہیں وقت مہند وستانی الفاظ آئے ہیں۔ مہمرف ایک لفظ کی تحقیق کریں کہ تاریخ بیر ہی ہی کے ط

قياس كن زگلستان من بهارمرا

تاریخ بیبتی میں متعدومقا مات برلفظ کوتوال "آیا ہے جو دراصل مبدوسانی نفظ ہے کوٹ والا "۔ بعنی مالک قلعہ ۔ شلا ایک عکم بیبتی تکھنا ہے" ۔ ۔ ۔ بعثی کوٹولل کھنتہ ودیر اعیان ومتقدمان بہت سنتہ بودند وطاعت وبندگی بنودہ و بوعلی کوتوالی بگفتہ کر ازبرادر ما آن شغل برنیا ہے" ۔ (ص ۷۵ قروینی ایڈلیشن) یہی لفظ ذین اللخبار میں بھی آیا ہے جو بہل موسی قریب مکھی گئی ہے ۔ بھر را حت الصدور میں بھی بید لفظ اسی طرح آیا ہے اور اس میں معنیٰ میں استعال ہوا ہے ۔ فارسی سے بی لفظ ولی میں بھی کئی میں منتقل ہوا ہے جائے" اخبار الدولۃ السلجوقیہ "جو سلالہ ہو کے قریب لکھی گئی میں استعال کیا ہے ۔ فردوسی فی بھی اس کے میفی میں استعال کیا ہے ۔ فردوسی فی بھی اس کے میفی میں استعال کیا گیا ہے ۔ فردوسی فی بھی اس کے میفی میں استعال کیا ہے ۔ فردوسی فی بھی اس کے میفی میں استعال کیا گیا ہے ۔ فردوسی فی بھی اس فی میں استعال کیا ہے ۔ فردوسی فی بھی اس فی میں استعال کیا ہے ۔

بياً كا ه مشدكوتوالي مصاد برا و كيت بارستم نا مار

#### بإحال

## عُرُون بنی نصبیر سبب اورزمانے کی تعیین رس) ازمولانا ڈاکٹر ظغراجہ مشاہ صدیقی

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلہ زیر بحث میں ابن اسحاق دغیرہ اہل مغازی کی کا اللہ کر معالیت اورعبد الرزاق کی ٹائی الذکر روایت کے درمیان جمع و تعلیق کی کیا تک اینان جائے ، کیونکہ دونوں روا میں کا تغییل سیات کچھ اس قیم کا ہے ، جس سے مبظام ردونوں کے درمیان تعارض کا احساس ہو تاہے ۔ اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ دونوں موا میں مبزو نفیر کی جائب سے انحضرت اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کے تنل کی سازمی اور کھر آن کی جلا وطنی کا ذکر موجود ہے ، جس سے لازمی طور پریہ بات ثابت ہوتی سے کہ انہوں سے کہ انہوں سے دوبار سازش کی اور دوباد جلا وطنی کے کئے رجال تک دوم زنر سازش کی اور دوباد جلا وطن کیے گئے رجال تک دوم زنر سازش کی اور دوباد جلا وطن کیے گئے رجال تک دوم زنر سازش سے اور دیا دوبار مبلا وطن کیا جانانہ قرمن کیا ہونان کیا دوبار معقول۔

اس اشکال سے دنچہ کے لئے عدالرزاق کی روایت کی گویہ تو بیم کی جائے کراس میں مبنو فغیر کی حب سازش کا ذکر کیا گیاہے، وہ خود داوی کی تصریح کے مطابق ، فزوہ مید

کے چہ ما وبعد کا واقعہ ہے اور اگرچ اس موقع پہمی بنونفنیر کا محاصرہ کیا گیا۔ گین خالباً سر قت یہ لوگ ما وطن نہیں کیے گئے۔ العبۃ واقعۃ برٹرمعونہ کے بعدجیب ان اوگوں نے دوبارہ آپ میں الڈولئیدہ لم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اس مرتبہ محا صرے کے بعد آخیں بلا دطی میں کر دیا گیا تو دونوں روانیوں کا تعارض دورموسکتا ہے۔

بنے وتطبیق کی یشکل اگرچ علمائے منعقدی کی گئی کمی کے پہاں منقول منہیں ، لیسکن ہندوستانی علمارمیں علامرشبی نعان (ف موا 19 ء) نے سیرۃ النبی" حلداول میں متذکرہ بالا دونوں دوایات کو اس انداز میں نقل کیا ہے جس سے یہی مستفا دہوتا ہے کہ وہ ساکش کے دو نوں واقعات میح تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح مولانا سید محدمیال دیوبندی نے بھی اینی تصنیف "عہدزریں " میں ادرمولانا محدادریس کاندھلوی (ف موا ۱۳۹۵ ہے کا ان کی تشکیل میں غزو ہ بئی نفیر کے ذیل میں ساز مشرک ان دونوں واقعات کونقل کیا ہے۔ محدث جلبل حصرت مولانا جیرب اورمن الاعظی مظل نے بھی دائم الحروف سے ایک زبانی گفتگو کی جے وتطبیق کی بھی شکل بیان فرمائی ہے۔

اس اشکال کا دخیراس طور رکیا جاسکتا ہے کہ کسی واقعے کی جزئیات کے نقل میں

له علاد کشیلی نعانی ، سیرة النبی ، مطبع معادف ، اعظم گراید ، طبع دیم ، ۱۹۹۵ ، امر ۱-۹،۷۹ س شه مولانام بدورسیال دملوی ، عبد زرین ، کتاب شان ، دلمی ، طبع اول ، ۱۹۹۹ ، ۱/ ۱۹۹۱ م ۱۲۸ سته مولانام بداول سیرة المصطفی ، مبانی مک دیو ، دلی ، ارسم م ، مرام ، م

معامیت نقل گرف واسلے عظف طرایت اختیار کرتے ہیں۔ چنانچ یہ عام روش ہے کہ ایک معامی معامی میں اس کے بیان میں معامی معامی معامی ہو کو تفعیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تو دو مرااس کے بیان میں استعمار سے کام لیتا ہے ۔ اس طرح ایک رادی بعض جزئیات کے ذکر کو خردری مجمعت ہو تا مد بیہ معتماری کو معنون کو دیتا ہے ۔ شال کے طور برحض ن ماغوالی اور عنا مد بیہ رفی المنڈ تعالی عنہا) کے دیم سے متعلق تام روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم موجا تا ہے کہ واقع کی تام جزئیات کس ایک روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم موجا تا ہے کہ واقع کی تام جزئیات کس ایک روایت میں ندکورنہیں ۔ بہی وج ہے کہ ورثین دار باب سیر میں ایک روایت کو بھے کرکے ایک کمل روایت کی شکل در دیت کے بیان میں بہی طرف کا در افتیار میں ایک اس روایت کو آلیا می المعیمی میں در افل بھی میں در افل بھی میں در افل بھی میں اس دوایت کو آلیا میں المعیمی میں در افل بھی میں اس دوایت کو آلیا میں المعیمی میں در افل بھی میں در افل بھی میں در افل بھی میں اس دوایت کو آلیا میں المعیمی میں در افل بھی میں در افل بھی المعیمی میں در افل بھی میں ہے ۔

امی احول کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کرعبد الرزاق کی زیر بحث روایت میں بھی ماوی نے اخرے واقعات کے بیان میں اختصار سے کام لیا ہے ۔ اسی لئے بنی نفسیر کے ہوئی مامرے اور جلاوطنی کے زمانے کی تصریح نہیں کی ہے ، بلکہ اجما لا بہ بنا دیا ہے کہ بی نفسیر کا انجام یہ بہواکہ وہ بالا تخر حلاول کردیے گئے ۔

سنم كانت غزوة بني النضيور قلت ... بمرغزوة بن نفيريش آيار مي كمنامون ...

ابن امحاق نے است فزوۃ بٹرنیونہ سکے بعد سيديم ك واقعات بي درية كياسة العالم كم اس کا سبب به تحاکرنی کیم عی الشرعلیہ وسلم ایک دیت کے سلط میں مدفیع کے لیے الگی یاس تشریف ہے گئے اوران کی ایک دیوارے سائے میں بیٹر گئے۔ بیریونفیر تنہائ میں سیخے...ایخ تنام اہل مغازی نے دلقے کے اس سیا ق کے سیسے میں ابن امات کی موافقت کی ہے ادراس سے زیادہ صحیح ابن مردویہ کی روایت ہے کہ بنونغیر لیے اليمل التدعليدوسم كوسات مدعوي ك بارسے میں اتفاق رائے کیا، چایجے آئے کے ماس كها بميجاك آمي ابنے تمين صحاب كوساتھ ك كريراد يديال آئيس . بارد تين على و آب سے ماقات كرس كي ... الخ

ذكه ها ابن اسعاق في الوالعباد بعد المؤمع منة ، وأن سببها أن المنبي ملى الله عليه وسلم جاءهم بستينهم في دية ، وجلس إلى جنب جلى الله من المعالمة معلى والمع من ... الخ دوانق ابن اسعاق على ذلك جل أهل المعالمة ، واصح منه ماء واله ابن المعالمة ، واصح منه ماء واله ابن مردو دين أنهم أجموا على الغدى، فيعنوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيعنوا الى النبي صلى الله عليه وسلم المغالمة واليناني ثلاثة من اصحابك المخلف ديلقاك ثلاثة من اصحابك ديلقاك ثلاثة من علاء نا. والخله ديلقاك ثلاثة من علايا والما المناهدة المنا

توج جواب میں عرض کویں گے کہ بلا شبہ عبد الرزاق ابن مردویہ کی روایت سند کے لحاظ سے اقوی ہی ہوایت کوسل کا طاق سے اور اصح کم بھی ، لیکن مشکل میہ ہے کہ ابن اسحاق کی کروایت کوسل مرحف کے باوج دستوں گئر وارت مدول ) سے ثا مت سعے ۔ اس کے میان المان عبد الرفاق

له على بن عبدالندالسمبودى، دفارالوفار باخباردار المصطفى انختين مراسي عبد المسافي المختين مراسي عبد المرادي و المرادي المرادي

حافظ ابن دجب الحنبلي (ف ، ٤٩٥ م) كيكتے ہيں :

ولفا النشافى اوران كالعاص برمسل كوقابل عبت سجعة اورانام الكرة النشافى اوران كالعاص برمسل كوقابل عبت سجعة إذا عتف لل المورد معناه دونول كاصحاب بن رسل كالم استدال كرة لل المورد معناه دونول كاصحاب بن رسل كالم استدال كرة لل المورد معناه من جب كركوى دوسرى ممند روايت اس كل المصحاب موري مرسل المصحاب موري مرسل المصحاب موردي مرسل المحدج المورد المورد

واحتج بالمرسل أبوحنيفة واصحابه ومالك وأصحابه ، وكذا الشافى وأحد وأصحابه ، وكذا الشافى وأحد وأصحابه ، إذ العنصل بمسئل الخو ، أوموسل اخو ، معناه عن اخو ، فيه ل على تعلد و المخرج ، اووا فقة قول بعض الصحاب ، أوإذ ا قال ب أكثر اهل العلم ، فاذا وجه أحل هذه الأم العدم ، فاذا وجه أحل هذه الأم العدم على معجة عدد المرسل يه

الويج الحازى بالشروط الآثمة المخست تصبيح وتعلين سيّع موزام الكوثرى بمطبعة الرّ في ١٣٢٧، الم

فة النيوب من دقمطرازين : الأمرسل دوايت دو الكب الك ويق سع يك ببني موا در دونول داوليل مي سعمرانك نے دو سرے کے مشیوخ کے علاوہ سے علم مامسل کیا ہو، تویہ اس مسل کی صداقت کی علادت سیے۔ اس کے کمہایسی صورت میں البك جيبى غلطى كاارتكاب اور كمسال طورير كنب بيانى كا اداده عادتاً متعورتهي مع بكريروات سے مطابق واقع بوسنے ك علامت ہے۔ اس لئے کومخرر والسبعة كذب بياني يا نادانسة غلط بياني، وومي طرح الزامات عائد كي حات بي ر لمبذا جب کس واقع کے بارے میں برمعلوم موجاً كەس كى بىان مىي تەخىرمىنى بىي توعادتاً یہ بات ممتنع ہے کہ دونوں نے دا نسستہ یا نادان نذخلاف واقعربيان براتفاق كرليامور اسی طرح اگرکوئی الیسا طویل تضدیم وجس میں بهت سالت اقوال مول اومدد الك الك وال اسعابك بى طرح نقل كريست ميول توريعي اس

علامراس تيريم (ف ١٨٠ عد) حمنواج ال وإذا جاء المرسل من وجمين، دكل من الواديين احل العسلم عن غيد شيوخ الانغر، فهذا إيد ل عسلى صديقه فإن مثل ذلك لاينصور نى العبادة ثمَّاتُل الخطباء نسيب وتعمد الكناب، فان هذا ممايسم ان صدق، نان المعبوإمها يؤتى من جمة تعب الكذب، ومن جمة الخطاء، فاذاكانت القصة ممالعهم أن م يتوالماء فيد المخبران ، فالعادة تمنع تساثله بما فى الكن بعمدًا وخطاءًا ومثل ان تكون قصة طويلة فيهسأ أقوال كشيرة ، بروا هاهدن امثل مارواهاهذا، فهان العسلم أنهصدق يله

ه علامه ابن تميد ، منهاج السنة العنوية ، مطبعة بولاق ، ا١١١١ ، ١١٤/١١

ک صداقت کی علامت ہے۔

عظام على الدين السيوطي (ف ١١١ م) تدويب الراوي الين يكف بن :

شاك علام الرسل بمحيث، من وجدا خرمستا اوموسلاء احلاء من أخذ من ما جال المرسل الاول كان مسيعا - وينبين بالله محد المرسل وماعشل وصحيحان لوعاماضها صحيح متن طرك واحت دجعناهاعلين بتعدد الطوقء إذاتعومن الجحح بينها يك

أكردمل دوابيت تمسندًا يا دسلًا كمن دومترك طرانی سے بھی ثابت مواور دوسری وسل روایت کے رجال بہلی مرسل کے بھال سے نخلف بول ، تو وه ترسل معیم " کملات کی اوريه تابت مبوجائے گاکه دونوں رواتیں یعنی قرسل اور اس کی نائید کرنے والی مصحیح بى راب أكري دونول مرسل روايني ،كى اليمميح معاميت سع مكادي بول، جس كا طريق ليك مو ، توم ان دَوَّ مُرسل روا يتول كو " طُرُق" کے تعددی وہ سے ایک 'طراتی' والي مع روايت يرتزج دي مك جبكم جيع وتطبيق كى كوئ سُكل باقى رزيم\_

علامه بدرالدين عين (ف ٨٥٥ ٥) معمدة القاوى " مين تحروفر مات يي :

جب دد دسل روا تین کسی ایک صحیح مسنده د سے متعا*رض ہورہی ہول ت*و دونوں مسل <sup>دانی</sup>ے يفل كونا بهتر موكار ال مرسلين محيدين إذا عارصا حديثام حيعًا مسندًا كان العل بالموسلين أولى كيه

مال السيولى ، تدريب الراوى ، تحقيق عبد الوباب عبد اللطيف، داد الفكر، سند ندارد، -191-199/1

سلعه خلام محدودي احراين ، عدة القارى ، احيارالراث الوبي ،سنه نداد، ١٢١/١٢١ ( باب ترك الني صلى الشعليه وسلم والناس الأعرابي حق فرع من ابولم)

مللنا لغزام عمَّاني قواعدني علوم الحديث سي تكفير بن :

فإذا تعالض المسناء والمرسل يقين المسناء ، الا إذ العنف المرسل باحل الوجواء الخسنة التي ذكرها الشباني رحد الله نقبالي ك

بب سند ادر درسل روایتول پی تعسایین داق بو توسندک تزیم حاصل موگی دکیسیب رُسل ک تائیدان پانچ امود بی سے کمی ایک میں موری مورجن کا ذکر امام شاخی می الکید خ فرما یا ہے تو درسل می کو تزیج موگی .

اب ابن اسعاق وغیره کی زیریحث مرسل روایت کو لیجئه ، جیسا کرا و برگذر بیکا، یه متعد مرکز سے نامبت یہ یوندین مد مان سے، دوسر طرق سے نامبت بین بین بین بین میں اسعاق کودو ذرایع ل سے بہنی ہے ۔ ایک پڑیربن مد مان سے، دوسر حفرت یا مین بن میرش کے خاندان کے کسی فرد سے ۔ (وحد ل شنی بعض ال بیامبن ۱۹۲۸) حضرت یا مین بن میرش قبیل بن نفیری کے ایک فرد نے اور بنونفیر کی جلا وطنی کے وقت مسلمان مورک تھے، لہذا ان کے خاندان کے کسی فرد کی روایت اس باب میں خاص طور سے معتبر اور قابل نبول مونی چا ہے ۔ ابونیم کی مدایت ایک الگ سندسے ثابت ہے ، جس کا سلسلم حضرت عروب ن زمیر کی بہنچتا ہے۔ ابین جریطبری اور ابن المذر نے بیم مضمون عاصم مبن عمر بن قباد ہ اور عبدالند بن جعفر میں عرب عبدالند ، عبدالند میں معنون کی دوایت جو شام ہی مصنون کی دوایت جو شام ہی مصنون مصالی ا دوم می بن داشد جیسے نقد اور معرب میں عبدالند ، عبدالند بن جعفر ، نیوبن مسالی ا دوم می بن داشد جیسے نقد اور معتبر مواد کے نام بھی شامل ہیں۔

دومری طرف ابن سعد ، المبری ، المام بخاری ، ابن کثیر، ابن القیم ، ابن سیدالمشاس ا ور حافظ مغلطان بھیے اکا برمورخین و محدثمین نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے ۔ لہٰذا ان دوایات محو

له مولانا ظفرا صرعتما لى تعانوى ، تواعد فى علوم الحديث ، تخفيق عبد الغتاج الوغدة ، المطبق الاسلام

معادنات كاستدده ابت كے مقابل مرس كرنال الماز بتي كيا جا كتا بكرى الدي دونون جروى وتطبيق بى كى كوشت كى جائى دورن متذكره بالا وجوه كى بنابرابن امما ق واليره كلمعدايت دانة قزاريات كى.

اب کک پرگفتگو بنی نفنیری مبلاوطن کے اسباب ودواعی سے متعلق تھی ہجس کا ماحصل یہ ہے کہ ای او کول نے عزوہ بدیک بعد کفار قرایش کے ورفلا نے میں ہمر آب صلی الشرعليہ وسلم کے قتل كاساكيش كي-اس كم علاده غزوه احد كه موقع برقريش سيرخنيد ساز بالك اور انعسين مسلانول كم مجلى واز بنائة ريوغ وه بمرمون ك بعدد وباره سازين قتل مي طوث بالمنطقة ان بید در بد اورسنگیں جوائم کے نتیج میں انھیں جلاوطن کردیا گیا۔

اب مبلاوطن سكدزما في كه يار د بس بهي بندامور قابل توحري:

الم مذ مری کی مدایت ہے کہ غزوہ بی نفیرسٹ میں عزوہ بدر کے بھی ماہ بعد مینیں آیا۔ عدین میں المم بخاری (ف ۲۵۷ ه) اور بیقی اف ۸۵م ه) کیمی یسی دائے ہے - امام بخاری می بخاری میں معباب مدیث بنالنفیر کے ذیل میں تعلیقا تکھتے ہیں:

مّال المذهب وى عن عوصة بن الذبير الم زبرى في مضرت عوه بن الزبيرك والے كانت على أس ست أشعر من سع كياج كمغزدة بنى لفير، عزوة بدرك عيدماه بعدغزوة احدس يبطيمين آيا-

طانطاب جرواه م ها من فع الباري من تحريفرما يا سه كر بخارى كى يتعليق عدائدا ق

عبدالرزاق في المصنف مي اس روايت کوعن معمرعن الزمیری کی سندسے دمقالمہ

كَ المصنف " مِن مومولاً ذكور ب - لكف في : مصدعبه الرناان في مصنف عن

من وتعدّ بلارتبل أحديث

معيوعن الزهدى أست

ماللهوم

اس تعلق کے ، زیادہ کمل شکل میں مصولاً ، فقل کیا ہے ۔ فقل کیا ہے ۔

ما فظائن جر (ف ۱ عدم) نے جی روایت کا حالہ دیاہے وہ معنف عبدالمذاق میں وقع بنا اس طور پرنقول ہے:

عبد الموفات عن معموعت الفطسوى عبد الرزاق، معرست اوروه زبرى سے اور فی سے اور سے اور نونسے سے اور سے اور سے اور نونسے سے اور سے ا

شروعا میں ہیشیں آیا ۔۔۔ المخ ...

علامه بدرالدین عین (ف ۸۵۵ ه) فی مخدة القاری بی بخاری کی اسس تعلیق کے مسلط میں ماکم (ف ۸۵۵ مر) کا بھی حوالہ دیا ہے دیکھتے ہیں :

ماکم نے اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے ، قد اسے ابوعید النداصغهانی سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کرم سے حسین بن جم نے بدیان کیا ، وہ کہتے ہیں کرم سے موسیٰ بن المساور نے بیال کیا ، وہ کہتے ہیں کرم سے عبدالند وهذالتعلیق وصداد الحاکم عن ابی عبد الله الاحبهانی ، حدث المحیین بن الجهم ،حدثنا موسی بن المساوک حدثنا عبد الله بن معاذ ، عن معر، عن الزهری به الله

ابن حجرالحسقلانی ، فتح البادی ، ۳۳۴/ ۳۳ -شه عبدالرزان بن بهام ، المصنف ، ۵/ ۳۵۷ -سه علام بدر الدین عبن ، عدة الفاری ، احیام الرّاث العربی ، بیروت ، ۱۲۹/۱۲

بن معاذ سے بیان کیا ، انفوں نے معرسے دوایت کیا ، اور انفول نے زمری سے۔

مافقاب كيروف مرده ما البايد والنهايد من بخارى كاس تعليق ك سليط من ابن الي ماتم (ف مرد مرد) مع والدياب سكعة بي :

ابن ابعالم نے اپن تغییر میں اس تعسلین کو مسئل اس طرح نقل کیاہے کہ وہ اسے لینے والدسے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن صالح سے ، اور وہ لیث سے ، اور وہ

وقعه أسنده ابن ابي حاتم فى نفسيوة عن أبيد ،عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل ، عن الزهوى بهايي

عفیل سے اور وہ زمری سے ۔

جلال الدین سیوطی (ف ۱۱۹هم) کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی اس میلین کی تخریک عبدالرزاق اور ابن الی حاتم کی طرح عبد بن حمید (ف ۲۳۹ ح) اور بیتی (ف ۲۵۸م) نف حضرت عرود بن الزبرسے درسلاً کی ہے :

اس روایت کی تخریج عبدالرزاق ،عبدبن خمید ابن ابی حاتم اوربیبتی نے حضرت عروہ سے مرسلاً کی ہے۔ أخرح عبدالوذاق ، وعبل بن حميلاً دابن أبي حاتم ، والبيهتى عن عووة موسسلا يمه

اس محد ملاوه وه بربی بنا تفهی که ماکم ابن مردویه (ف ۱۱۱ م) اوریم فی نے اس معالیت کی تخریج حضرت عاکمت مشاریخ سے مسئد ابھی کی ہے ریکھتے ہیں: معامیت کی تخریج حضرت عاکمت مشاریخ سے مسئد ابھی کی ہے ریکھتے ہیں: آخر جبد المحاکم ، موصع حصر ، د ابن مود لیوں میں مودیق کے ماکم ، ابن مردویہ اور بہیتی نے کدائی المعنوة '

سله ابن کیر، البدایدوالنهاید ، مهرم ع شه مبلال الدین السیولی ، الدر المنوّد ، دار المعرفة ، بیروت ، مسسنه نلارد ، ۲/۱۸۸

والبيع في في الله لائل عن عائشت قالت كانت عزوة بنى النضير وهم طائفت من اليهود ، على رأس ستة أشهرمن وتعة به لائد

میں حفرت عائشہ سے روایت گیا ہے اللہ عالم نے اس کی تعریف کی ہے کے بنونفیر ہے اللہ کا ایک جاعت ہے ، آت سے عزو سے کا واقع عزو و کا اس کے بعد ، جیٹے مہینے کے واقع عزو ہے ہیں ہے ۔

مام كم يبان بدروايت كتاب التغيير من سورة الحشرك ذيل من اس طوديد منعول ب :

أخبرى الوعبد الله على بن على العنان بمكة شاعلى بن المبادك الصعائ المناخ بيد بن المبادك الصعائ المناخ بن شاعل بن ثور عن معر، عن الزهري عن عووة ، عن عائشة رصى المش عن عروة بنى النفير وهد طائفة من اليهود على دأس ستة اشهرمن وتعة بدريم

مجے ابوعبدالتّد العنائی فی مکد المکرمد پی تایاکریم سے بی بن مبادک عنائی نے بیان کیا کریم سے محدین توسف بیان کیا، کہ وہ عروہ سے ، اور وہ صرت عالت ہ دفنی التّر تعالیٰ عنبا سے دوامیت کرتے ہیں کر انفوں نے فرما یا کر بنونغیر ، جمیم حد ک ایک جاعت ہے ، ان کے ساتھ عزوہ میں، جنگ کے بعد، چھٹے مہینے کے شروع میں، جنگ بین آئی ۔

له جلال الدين السيعطى ، الدر المنتور ، دار المعرفة ، بيروت ، سنه ندارد بهر ١٨٥ سنه الدين السيعطى ، دائرة المعارف يهيدر آباد ، به سها حو سنه البرعب المناسع و الرعب المناسع و المرسم و

آن تفییدات کا ما حصل بہ ہے کہ امام ذہری دف ہم ہم کی دوایت جس میں دہ فزوہ میں فاؤہ ہمی تعلیم کو فرق میں میں فرق کا واقعہ قرار لینے ہیں ، اگرچہ مُرسلاً اور کسندا دو نوں طرح سے مردی ہے ، لیکن سیحے بہرے کہ وہ مُرسل ہے ۔ اس طرح یہ بات مجی معلوم مہوکئی کہ اگر میہ ان کی تخریج جب المین سیح بہر بات میں معلوم مہوکئی کہ اگر میہ ان کی تخریج جب افراق (ف ۱۲ م) عبد من محمید (ف ۲۹۹ م) ابن مردویہ (ف ۱۲ م) اور یہتی (ف ۲۵ م) وغیرہ منعدد محدثین نے کہ ہے اور مستددی ثبین سے کی ہے اور مستددی ثبین ہے کہ معلوں اس کی صحت میں کوئی شربی نہیں ، لیکن ہوئی تمام سندوں کی ہے اور ایک ہی دوایت ہے ۔

اب وہ روایتیں طاحظہ مول ، جن میں عزوہ بنی نضیر کو عزوہ اُحد کے بعد کا بعنی سمیر مع کاوا قد قرار دیا گیا ہے۔

(١) الوعوان (ف ١٤٥ هيا ٢١ ١٥) مسنداً بي عوانه " بي لكية من

م سے محدین حکم انقطری نے مفام "د کھ" میں بیان کیا، کرم سے ابراہیم بن المنذرالوزای حلى شناعيل بن عبدالحكم القطوى بالمِلة ' فشنا ابواهيم بن المدنى را لحزاجى ، قال

مله السيعطى ، الدرالمنثور ، ١٨ / ١٨ ما

عه (ابوعوانة وصاح بن عبدالمتداليث كمرى) " تُعَة ، ثبت " النقريب ص ١٢١٠ ـ

سه (مرب عبدالحكم القطرى) لم أعشر مل ترجمت -

مله (ابرابیم بن المندرالحزام) "قال عثمان الدارى: رأیت ابن معین كتبعن اجرا المنه المندرالحزام المندرالمورد المندرالمورد المندرالمورد المندر ال

حدثني على بن سليان عن موسى س عقبة دكرمغا دى رسول الشاكي ا عليدوسلم التى قاتل فيها سفس فلماتفى فعلى من المشركين يوم سلاد ورجع رسول الشخ عليه دسلم إلى الملاث عُرِّاسِي سليم بالكن رقي أنم عز إعطفان بنغلء شعفذا قريشا وبنى سليم بنعوان، شمرج ولمديل أحدا، تثم غزايج أحلاء شمطلب العلاقى بلغ حراء الأسد، نعيغذا قويشيا لموعلاهم فاخلفولا بتمغسزا بنى النضير الغزوة اجلاه ومنا إلى خيبر سيد الخ

خيرانك ، كرمجه سي محدين فلي بن عوان م مؤى بن عقد كے واسطے عصاصول المثعر صلى الشرعليه وسلم كى ان جنگى معيول كا ذبح كيابين بن آي ن بنفس فنيس شركت فران اكرجب آئ في مدكون طركون کے ساتھ اپنا کارنا مدانجام دے لیاا وسدین والبس تشرلف لائے تو کندہ سوسلیم کے ساتەغزوە فرمايا- ئېچرنخل" مىں غطف ان مے ساتھ عزوہ فرمایا - بھر نجران میں قریش اور بنوسليم كيدسا تعدع وه فروايا - بعركسس دشمن سے سامنا ہوئے بغیروالیں آگئے۔ بِعُرَاقُد کے دن غزوہ فرمایا۔ بجرد ممن کی اللاش مي حمرار الاسديك تشريف الم كفي يعير دىدى كے مطابق قرنش سے غزوے كے كے كئة الكن دومنين كئة - كيرآب فينونغير سے غزوہ فرایا رجس میں بالآخرائ نے اغيى خيركى طرف ها والمن كرويا ... انغ

الع (محربن نلح بن ملیمان) " صدق " بینتویبده ۱۹۳۰-الله (مومن بن صفیه) " تقدر نغید ۱ ایم نی المفاری " انتقریب علی ۱۲۸ سکه ابوعوائد ، مسند آبی عملانه ، واکر آنله کارنسب ، حبید ۱۳۱۵ و ۱۳۸۰ میم ۱۹۱۹ ع مهم ۲۹۰ - ۲۹۹ -

یمی موایت ابوعبدالندالی کم دف ۵ مم می نے تعوف عوم الحدیث میں اس و وقع ملی می دفت عوم الحدیث میں اس

بهی اماعیل بن محدین فضل بن محد شعرائی
فی جردی کریم سے بھاد سے داد النبیان کیا کریم سے مواجہ سے مواجہ کے واسطے کریم سے مواجہ کے داسی بن مندر نے بیان کیا کہ بم سے مواجہ کے داسی بن مقبہ کے واسطے کے بیان کیا کہ ایک اللہ میں الشعلیہ وسلم نے بدر میں جنگ فرمائی اور گدر میں جو بنوسیم کا ایک جشر ہے بہر فول میں عطفان سے جنگ فرمائی ۔ بھر فول میں عطفان سے جنگ فرمائی۔ بھر فول میں عطفان سے جنگ فرمائی۔ بھر فول میں خطفان سے جنگ فرمائی۔ بھر فول میں خرا میں میں حرار الاستنگ المرت کے مطابق میں حرار الاستنگ المرت کے مطابق میں جو موسے کے مطابق میں جو موسے کے مطابق میں جو موسے کے مطابق میں جنگ فرمائی ۔ انہیں بھر بو فعیر سے جنگ فرمائی ۔ انہی

فالتب الشعران، قال حدد بني بي الفضل المعدد المعدد المعدد المعدد المدد وال معدد المعدد والمحدد المعدد المحدد المعدد ال

مه (اساعیل من محمد) فال الحاكم: ارتبت فی لقید بعن النبوخ " نسان المیزان لابن محر امرم م

ع (نفل بن محد) قال الحاكم بكان اديبًا ، فينها ، عارا ، عارفا بالرجال ... وموثقة ، الميلعن في محجة " الاسان ٢٠/١٨٠٠ -

سله الجيميرالحاكم، موفة على الحديث، دارة المعادف، حيد آباد، ١٩٧٧ء عص ٢٩٥٠

### (۱۷) این اسی اق (ف ۱۵۱ م) کی روایت میرت این محصام میں اس طور ومنظران

:4

بم سع الونحرع والملك بن مشام في بان **مَالُ حِدِثُنَا الْإِمْل**َ عِبْ الْمَلَكُ بِنَ هشام، قال حدثناء يادب عبالله كيا، كريم سے زيادين عبدالشداليكا في ف بيان كياكهم مين اسحاق المطلبي سع مدامت البكائى عن عمل اسماق المطلبي وكان ہے کہ وہ تمام فزوات جن میں دسول الشعابی ا جيعة ماغزام سول الشاصلي الشاعلية عليه ولم في بذات خود شركت فرائى ، بنفسه سبعًا وعشرين غنزوة ، مناغزوة ددان اوهى غنودة ستائين غزوات دي ران مي سے ايک غزوہ ودان سے جے غزوہ ابدار بھی کہتے الابواء شعغزوة بواط من نا-يصنوى ، ثم غزوة العننيية ، من بطن بي بيرغزدة بواطب جرمنوي بما المكي ينع شرغزوة بددالأولى بطلب جانب ایک مجگر کا نام ہے۔ پیرغزوہ میشرو مربويب كيطن بن وانع م يوزوة كرذبن جابر، ننع غزوة بدرالكبرى برراولى بدرجس بين آب سلى المدعليروم اللتى تستل الله فيهاصناديده فريش في كرزن جابركا تعاقب كياء يوف وه مدركي متعفوة بنى سليم حتى سبلغ الكسدد ننعفزوة السويق يطلب أباسفيان ہے،جس میں آگ نے قریش کے طبعالیہ سردارول كوقتل فرما يا مجرغزوة بنى تسليم بن حرب، شمغزوة غطفان، وهي جس ميں اي كدر بك بيونے يوزودسوني غزوة ذى أمر، شمغزوة نجران معلهن بالجاز شعفذوة أحد، عاص میں آپ نے الوسفان بن حرب

له (زياد بن عبدالتداليكان)" قال ابن معين : لا بأس به في المغازى، وأما في غير إخلال ميزان الاعتدال للذسب ١/١٢

کاتعاقب فرایا۔ پجرغزدہ غطفان ہے ہے۔ غزدہ ذی ادبھی کھتے ہیں ۔ پجرغزدہ نجران ہے ، جو مجازمیں ایک معدن کائام ہے، پجر غزدہ آمدہے۔ پجرغزدہ تحرارالاسدہے۔

يمرغزوه بخالفيرم

(١١) ابن جريطبري (ف ١١٠ ه) ابئ تفسير مي تكفيم جي:

بمرغوف مواء الأسلاء شعفوقة

حداثنا بستو، قال شنا يزمين ، قال شنا بم سع بشر في بيان كيا ، كم سع يزيد في سعيد بيان كيا ، كم قاده سعيد بيان كيا ، كم قاده سعيد كالمن كفندا من الملابي كفندا الخ " من (اول الحش بوالنفيوجي من اليهود، فأجلاهم سعم ادشام كوبتا ياكيا مي داول لكتاب بيوالنفيوجي من اليهود، فأجلاهم سعم ادشام كوبتا ياكيا مي داول لكتاب ني المن المناهم التناه عليه وسلم من المناق المناه عليه وسلم من المناق المناه عليه من أحل من المناهم في المناهم المناهم في المناه

T.

اله عبدالملك بن بشام، السيرة النبوية ، مار ١٠٨ -

عه (بشربن معاذالعَقَدى) "صدفَق" التعزيب ص ٢٢٠ ـ

سه (بنیدین زریع)" نُعَة ، ثبت" التعریب می ۱۳۷۹ر

الناس في تتادة م التوبيب ص ما على المناس في تتادة م التوبيب من من البيت المناس في تتادة م التوبيب ص ما ساء

هه (تتادة بن دعامة السدوى) تُقرّ ، ثبيت "النوريب ص ١٤٧٠

لله (ابن جريرالطبري) جامع البيان ، (سورة الحشر) ۱۸/۲۸

مدینے سے خبری جانب جلا وطن کردیا۔ یہ غزرہ احد سے والیسی کے جدا واند ہے۔

(۱۲) واقدی (ف ۲۰۱۵) نے بھی کتاب المغازی کے آغاز میں غزوات کی تعرفه اور ان کی ترقیب سے اجالاً بحث کرتے ہوئے اپنے تنعدد مشیوخ کے والے سے غزو و بنی نفیر کوغزو و کہ اُمک کے بعد بی رکھا ہے اور اس کا سنہ وقوع بھی سکے ہوگے وار دیا ہے۔ تطویل سے احراز کی خاطریم آن کی طویل ردایت کا نحن ایک محرا نقل کرنے براکنفا کرتے ہیں۔ یکھتے ہیں:

... بجربنی کریم صلی الشد علیه وسلم نے جنگ اُم مدر رائی۔ ما ہ سنوال میں بہجرت کے بعد ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد اس کے سروع میں اس کے اسرمندر بن عروشے ۔ ماہ صفر میں بہجرت کے بعد اس ویں مجھنے میں ۔۔۔ بجرش می اللہ علیہ وسلم نے بنی تفییر سے جنگ کی۔ ماہ دبیج الدول میں بہجرت کے بعد یس ویں

مين كے شروع ميں -

اس کے ساتھ ساتھ ابن اسحاق رف اهام)، واقدی رف ۲۰۰ مر)، دو مقبہ (ف ۱۲۰ مر)، موسی بن عقبہ (ف ۱۲۰ مر)، عاصم بن عرب فتاده (ف بعد ۱۲۰ مر)، عبدالله بن عرب فتر مراف مراف مراف ۱۳۵ مر) وہ دوایتیں ، جن میں قبیلہ مرف عامر کے

که واقدی ، کتاب المغازی ، ا/س. ۲۰ ۲۰

حافظ ابن قيم رف اهده م تحرير فرمات بي:

میربن شہاب نہری نے کہا ہے کہ غزدہ کا بی نفیر، غزدہ کا بین ایا۔
اس قول میں یا توانی یں دیم ہوایاان کی جائزہ اسس کا اختیاب غلط ہے میجے اور درست بات یہ ہے کہ غزدہ بنی نفیرغزہ کا اُحکہ کے بعد بین آیا۔ غزدہ بدر کے بچہ ماہ بعد جوغزوہ ہوا دہ غزدہ بن تفیقان ماہ بعد جوغزوہ ہوا دہ غزدہ بن تفیقان کے جارغ دات ہو ہے ؟ اول غسندوہ کے جارغ دات ہو ہے ؟ اول غسندوہ بنی تفیقان ، برر کے بعد۔ دوم غسندوہ بنی تفیقان ، برر کے بعد۔ سوم غزدہ قرنظیر ،

عم هم بن شهاب الزهوى أن غزوة المنايكان بعد بلا لبست به المنايكان بعد بلا لبست به الدي وهذا اوهم أوغلط عليم الله كالاشك فيد الفاكانت بعد بلا مناهدهى غزوة بنى قينقاع، منا أشهرهى غزوة بنى قينقاع، والتى له عزوات كالمت بعد الماد والثانية وقا بنى قينقاع بعد بلاد، والثانية بين قينقاع بعد بلاد، والثانية بين قينقاع بعد الحند ق ، والثالث بين بين المنا بين المناهدة بعد الحند ق ، والوالعت بعوليد الحدد يبين له بعوليد الحدد يبين له

ه ابن تیم، زاد المعاد ، ۱۳/۹ مس

خفاق كدبعد جادم فزوة الميزند عبس

مکے لیجار ۔

مانظاب كثيرات مده م لكمة بي :

ذكرالبيهق والبخارى قبل دفعة بنى النعنسايرتبل وحد آحل، والعوا ايراد هابعدا ذلك ، كما ذكرذ لك على بن اسحاق وغير و سن المت المغازى يه

بیتی نے الدان سے پہلے امام بخادی فے فروا ا بی نغیر کا ذکر غزدہ اُقد سے بیطے کیا ہے ماللاک درست یہ ہے کہ اسے غزوہ اُقد کے بعد لا یا جائے، جیسا کہ محدین اسحاق اور دوم رے ابل مغازی نے کیا ہے۔

ما نظاب جرعسقلاني (ف ١٥٢ هر) تحريفرات بي:

دا ذاشت أن سبب إجلا بنى النفيد ما ذكومن همم بالغلارب، صلى الله عليه وسلم، وهوا بنها وقع عند ما جاء إليهم لينقين بهم في ديث قلبلي عروبن أهية ، تعين ما قال ابن اسحاق، لأن بكر معونة كانت بعد احد بالاتفاق وأغرب السهيلي فرجح ما قال الزهري ر

ادرجب نابت موگیا که بنونغیری جلاولی به ب مرکودکی بنا پرعلی می آئی دیعنی اس بنا پرکوان کواراده کیا اور اس کاظهور اس وقت به وا جب کر آپ ان کیهاں ان دوآ دمیون گرت کرسلیط می تشریف کے جوحرت فرویل گرت کرسلیط می تشریف کے جوحرت فرویل گرت کرما تھوں تسل موگئے تھی تو (اس فزوید کے زائے کے سلیط میں) ابن امحال نے موجود کھی۔ موری تعدید موکور کرار اس امحال نے موجود کھی۔ موری تعدید موکور کرار اس امحال نے موجود کھی۔ موری تعدید موکور کی تعدید کارسر موکور کھی۔ موری تعدید موکور کی تعدید کارسر موکور کھی۔ موری تعدید موکور کی تعدید کارسر موکور کھی۔ موری تا مدید کے مصال کے موجود کارس کر اور کارد ا

## إستسام وسأنش

مولانا عبدالرؤ ف معندانگری (بیبال)

نظام کاننات میں انسان خواہ زمین پردہے یا جاید پر یادوسرے سیاروں پر انسان خواہ زمین پردہے یا جاید پر یادوسرے سیاروں پر ایروپنے جائے وہس حال میں بھی خداتی انتظام یا کائنات کی محدی تبدی نہدی نہدی نہدی نہدی نہدی دوسکتا اور فطری وطبعی

قوانين كويدل نبي سكتاكيو كالله تعالى صاف صاف فرمانا به:

وَخَلَقُ كُلُّ شُنَّى فَعَنْكُ مَا لِا تَقْدُ بِهِ نَيْرًا (سودهُ فرقال) ادراس نے ہر سیز سیداکی ادر سرجیزکا فطری ضا بط مقرد کمیا

دوسری جگه ادشاد ہے: سنباً اکنی تی اعطی کی شدی خُلف ناشخر هکای اسوره طل) سروره طل یعنی ہمارارب و ہ ہے جس نے ہر حیز کو اس کی مخصوص نوی ساخت عطاک بچراس کوا بینے مخسوص صالبقہ پرطینے کی تونیق دی۔

اس لحاظ سے انسان فد ا کے مقرر کردہ نطری صدد و منوابط میں کوئی بتدیل نہیں لامکا مثلًا و الموادي كارم نيس مواسكتا - باريش و با دلون مح نظام كونيس بل سكتارون ولا ك نظام مي كون تبرلي نبي المكتاب برومين اور كاربوبات كے علاوہ كمى ووسرى جير (جادات وغیره) کوغذانہیں بنا سکتا ، آکسیجن سے فائی کسی فعنا ہیں سانس نہیں ہے۔
خواہ یہ نعناصیتی ہوبالمعنوی ، غرض فلآقِ عالم ا در کیم طلق نے جس چزی جومنا اجلمقرد کم سے انسان اس کوکسی حال ہیں توڑ نہیں سکتا خواہ وہ زہیں پر رہے یا چاند وسستاروں پر بہویچ جائے صرف انسان ہی رہے گا ہم می فدا ورب نہیں بن جائے گا۔ اس سے فلا انسان کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ وہ در اصل کسی اور بالا ترم سنی کی قلم وسلطنت میں وہ نا جا ہے اور وہ اتنا عاجز و در ماندہ ہے کہ کسی چیز بر اس کا زدر اور اس نہیں جل سکے میں وہ نا جا کہ کرانسان مرصال میں انسان سے ادر ہمیشہ انسان دھے گا خدا نہیں بن سکے گا گھرالئ ہم بادی مرحوم نے کہا خوب لکھاہے سے اور ہمیشہ انسان دھے گا خدا نہیں بن سکے گا

خرب کہی سائنس کوسجدہ نہ کرے گا انسان اوسے ہی تو خدا ہونہ بیں سکتا

سائنس اوراسلام میں ازان سائنس اور خرب بین کوئی تصادم نہیں ہے کیؤنکہ سائنس اور اسلام میں اور مظاہر کائنات میں غور و فکرا ورمظاہر کائنات کی کوئی تصادم نہیں اور علم کیمیا میں اور وال اور علم کیمیا میں اور وال مان اور علم کیمیا میں اور وال میں اور علم کیمیا میں اور اور کیمیا میں اور کیمیا ک

(۲) فزکس (طبعیات) میں اسٹیارکا ننات میں بائی جانے والی قوتوں مثلاً وارت روشنم آواذ کے اصولوں برغورو خوص کرے ان توانا کیوں کے اشات ما دہ پرد کھا ہے جاتے ہیں۔ (۳) بیالوجی حیاتیات میں حیوانات و نباتات کی ساخت پر داخت اور زندگی کے ضالق ولوا نوات زیر بحث لائے جانے ہیں۔

(س) جیالوجی (علم جا دات) میں زمین کے یشچے پائی جانے والی اسٹیاد مثلاً بھی کی فتلفت قسمول ادر چپالوں کے مختلف پر توں وغیرہ پردوشنی ڈالی جاتی ہے ۔ (۵) اسٹرالوجی یعنی فلکیات اور فلک طبیعات میں ستاروں ادر سیامول فظام کہا مادہ سے اور الن کی پیرائش دموت کے اصول دضوا بط سے بحث کی جاتی ہے۔ غرض میں گرسائنس کے کسی شعبہ میں کوئی چیزالیمانہ میں بوبنی نوع انسان کے تلبی سکون و رابحت کو پامائی کرنے والی ہو یسا منس محصٰ کا گنات اور نظام کا ثنات کے حقیقت بسندانہ اور فیر میانبرادانہ تنفید و جائزہ اور فقد و نظر کا نام ہے آج سا منس کی تحقیقات اکتشافا ہیں کی بدولت قرآن کی آفاقی وانعنس دلائل دین مین (اسسلام) کے ابدی اصول وحقائق کے رویہ میں جلوہ گرمور ہے ہیں۔

#### (بربان فروری سمے ع

بایں پم کچر لوگ ایسے بھی ہیں جوسائنس جدید کے اکتشافات سے معرب ہو کر قرآک اور اسلام بیرادی کا اظہار کرنے میں کچھ تکلف نہیں کرتے چنانچہ ابھی کشیر کے ایک ہفت دوزہ رسالہ ترجمان الحق "میں ایک صاحب کا ایک عجیب اعتراض شائع ہوا ہے ہم اسس کو مع جواب کے پیال نفل کر دہے ہیں ۔

سائنس جدید کے اکتشافات سے مرعوب انسان الکھا ہے کہ بی بات تو یہ ہے کا ایک اعتراض اور اس کامعقول ہواب کم خرب کی چردیں بوری طح بلگئی ہیں۔ آپ قرآن کی روشنی میں ذرا یہی فرمائیں کرچا ندپر نماز کیسے ادا ہوگی ؟ اور خاذ کا نظام الاوقات کیا ہوگا ۔؟ نمازی روب کعبہ کیسے مہول کے ؟ آج کیسے کیا جائے گا ؟ اور خود فلائی جہاز کے مسافر نماز کا کہا کریں گے ؟ خریون کے تو سارے منالطوں کے بیخے اُدھیڑ دیے گئے۔

آپ اورعلمار حفرات قرآن سے سورہ رحمٰن کی مشہور آیت بڑھ بڑھ کر کھنے دہے ہیں کہ انسان زمین چھوڑ کرکھی فلا میں جامی نہیں سکتے لیکن یہ حادثہ توم ومی گیا۔ میں تو قرآن مجید حجیم جام کر جندریس بہلے اسے بالا نے طاق رکھ کرفارغ ہوگیا ہوں ویسے

آپ صرات کے عزم وجمت کی داد دیتا ہوں کہ اس دورمیں بھی آپ فدا پرایان ر کھنے کے موقف کے موقف کے موقف کے موقف کے مو موقف پرڈ کے ہوئے ہیں ۔ سے کہا ہے فالب نے ط

اعترامن کا جواب ایسے مرمب موں کے جن کی بنیاد چاند کے سفر سے دیا تھی اعترامن کا جواب بوگ اور آپ اس برخش ہوں گے ۔ بہی محددی محسوس ہوتی

ب ایکن آب کرنه کوس ما ناز دوزه کا مستله توتعب بد که اس معالمه می عقلیت کمال

چلی جاتی ہے کہ ود اس بارے بین کوئی صورت مال کیوں متبین نہیں کرسکتی ۔ میں بوجہتا ہوں کہ کھا نے اور سونے اور جاگئے کا نظام کیسے چلے گا ان کے اوقات کیسے متعبین مہوں

گے ؟ اس طرح نمازوں روزوں سے سلے غیرمعولی حالات میں ایسے می وقفول بر

لا تحر على بن مائے كا جيسے اب دائح بن - آپ جاندبر جائيں كے مذمرف بركر كارياں

ساتھ لے جائیں گے بلکرنین سے رابط قائم رہے گا ؟ مزیدیے کہ جدید دسائل ایسے

ہیں کرکعبۃ السّٰدیک کی ا ذان 1ورنما ذکی آواز کگسسنی جائے گی کہ اب فلاں وقت کی ا ذاك اور نما زہودی ہے۔

واضح رہے کہ اس بارے ہیں احاد میت میں ایک توقیع پہلے سے موجود ہے جگر ہو چھے
والول نے پوچھا کہ قیامت کے قریب جب زمین سے آفتاب کا فاصلہ اور اس کی گریشی
رفتار بدل جائے گی تو نمازی کیسے پڑھی جائیں گی ۔ حصنور نے جواب میں فرمایا کہ بہ المود
انداز ۔۔۔ سے انجام پائیں گے ۔ بہی جواب جس طرح قطب شمالی اور قطب جنوبی کے
لئے کا نی ہے ۔ اسی طرح آج جاند سنا روں میں جائے کے لئے بھی کھل ہے ۔

معانی سائنس کے اکتشافات سے مرعوب بہونے والے معانی مین مین نظر مکن میں مینے مینوں نظر مکن

جا بيس ـ

(۱) اولاً یکرفران باک اصولاً طبیعات رکیمسٹری) اور ارضیات، فلکیات وغیرہ کے موضوع کی کتاب رنہیں ہے وہ انسان کی ا خلاق و تہذیبی زندگی کے لئے ایک رسماکتاب ہے۔ اس میں کچھ مظام رقدرت یا طبعی اور سادی حقائق کا ضمناً تذکرہ اگر کیا گیا ہے تواس چٹیت سے کریہ سب خدا کی سبتی اور اس کی صفات اور قرآن کے اساسی عقامد کے حقیمی میں میں میں ان چیزوں کا تذکرہ ساستس کے موضوع پر مرنب شدہ کتاب کی چیئیت میں نہیں کیا گیا ہے۔

ہمارے بہاں کچ لوگوں نے قرآن کی شان وعظمت پر اظہار عقیدت کرتے ہوئے یہ کنہ اسماد یا کر قرآن تام علوم پر حاوی ہے ۔ بس اب کیا تھا جہاں کہ بی اعدادیا تقیم میراث کے احکام کو د بجھاتو کہا گیا کر آن میں علم ریاضی درج ہے ، جہاں بچھلیوں کا بیان ہوا ہے تو کہا گیا کہ د کیلی کے علم سمبیات کا بیان ہے جہاں تاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ علم ہیئت د نجوم کی بحث ہے ۔ بارش ، ہوا وُں اور تخلیق کا نئات کے متعلق جوا بھالی ارشادات موجود ہیں ان کی بنا پر کہا گیا ہے کرد کیلئے سائنس کے بہت سے الواب مدون کر دیے گئے ہیں یہاں کی بنا پر کہا گیا ہے کرد کیلئے سائنس کے بہت سے الواب مدون کر دیے گئے ہیں یہاں کی کم خرب کا ملحدان نظریہ ارتقاریک برآ مدکر لیا گیا ہے ۔ چاند کر دیے گئے ہیں یہاں کی کرمغرب کا ملحدان نظریہ ارتقاریک کو کوشنش کی جادی ہے اس واقعہ کے متعلق قرآن براروں سال پہلے سب کی بنا ہے کہ نا ہے کہ کا کوشنش کی جادی ہے اس واقعہ کے متعلق قرآن براروں سال پہلے سب کی بنا ہے کہ ۔

سوال بہ ہے کہ اگروہ نہ بناچکا ہونا تو بیشیت خرسی کتاب کے ہوایت ک اس میں کون سی کمی رہ جاتی ہوں ہیں کون سی کمی رہ جاتی ہے ۔ آخر ایجا دو اکشنا فات سے ساسنے آنے پر قرآن کھولے کھولے مہم کمیول دکھاتے بھریں کران ایجا وات و انکشافات کا پیشگی بیان ہمارے پارسس موجود ہے۔

الا) دوم بدك اسسلام كاسائن يا ديگرمغربي علوم سے كوئى تصادم نبيں ہے۔ و ه فريخ سے كام لينے كوامى طرح ميے محتاب جيے كربيلوں سے بن چلا نے كو- وه ديلي و

ہوائی جہاز پر مفر کرنے کو اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے گھوڑ وں اور ا و نول سے ۔ وہ قولی ہے ۔ وہ قولی اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھی وہ کا کہ منہ کی ماصل تنی ۔ ذرائع ووساکل کی ترتی اسلام کے دیکسی اصول کے خلاف ہے دیاس کے مزائع کے خلاف ہو دو موجد وصناع ہی مزاد سے علم دار نصے تو وہ موجد وصناع ہی تھے۔

(۱۳) سوئم برکر بروئے قرآن جب انسان کوخدانے اپنا فلیفہ و نائب بناکدا ور اپنے علم وعلی کی فاتوں سے سلے کرکے ونیا اور اس کے تمام ذرائع ووسائل کو اس کے لئے متاع قرار دیا اور اسے تعرف کاحق دیا تواصولاً سائنسی علم کا فروغ ایک طرح سے مشیت کو تقائف کھرا۔ اس احولی حیثیت کے بہوتے ہوئے اس امرکی حرورت نہیں رہی کرمرسائنسی ایجادول کشافات کے لئے قرآن کی کسی نہسی آیت میں سے حرود مراف کل المجائے کہ یہ سرحفی ہما رے رہاں میلے ی سے موجد دہے۔

(۱۷) چہارم تمام ال قلم اور الم خط ابت کو اسے بیش نظر کھناچا ہے کرقران کیم میں تخریکم کے الفاظ میکر کرانسان کو تنجر فطرت کا فاعل بنالینا میچے نہیں ہے۔ قرآن میں کییں بھی تسخیر کے معنی یہ نہیں ہیں کرفدانے اپنی ارضی وسماوی فلوق کی باگ دور انسانوں کے حوال کردی ہے کہ وہ ال کے لئے خود حسب مشارقو انین وصوا بط بنالے اور خود می جیسے چاہے استعال میں لائے۔

سخ لکم سے ایسا مفہوم سرے سے لنوی طور پر پی غلط ہے۔ سخ لکم کے معن میں کہ السّر ہے
ایپ قالویں رکھتے ہوئے موجدات اشیار ادر چا نظاروں کو انسانوں کے فائر سے
ارام بہونچا نے میں لگا دیا ہے مثلاً جب سوری چاند، دریاؤں ادر بہاڑ وں اور دن و رات
کی تسخیر کا بیان آیا ہے تویہ معنی نہیں مہوتے کہ ان چیروں کو خدا نے اپنے ماقعدا رہے
لکال کرانسانی اقتدار میں دیریا کہ این کے ساتھ جوچا ہو کرو۔ البتہ ایک بہلو صرور

والط معدوه برسع كرالتوتعالي كعجن توافين كاتحت موجودات قائم بي ادربرعل بي اوراس في حواف النامين و كه بي ال كى تحقيقات اوران كے علم بى سے أن سے فائده الخاياجا سكتاب يا فائده الخالفين اهنا فركياجا سكتاب يان كاهزرساني مع بيا استناب - مسؤات كى شابد يدحقيقت بعى بي كمميك وي ذرائع التعاين جن کے ان و تاثیر کو دریا فعد کر کے انسان ان سے فائدہ و آرام دطا قت ماصل کرتاہے عین دمی چزی کسی لمر قانون رتی کی ذراس طلاف درزی موجا نے برجا بانسایت درج مبلک اورمزردسان ٹابت موتی ہیں ۔ اگ سے لے کر بجل تک وربھای سے مے کر استی تک جس قوت کویم آب لیس وہ ایک طرف ماری خدمت میں ملی موفی ہے دوری طرف اس مدمت کا بیا یک ایسا خراج وصول کرتی ہے کہ انسان بے بس موکر رہ جا تا ہے۔ یہی گار بال جو ہیں اپن گود میں لئے دور تی بیرتی میں کہمی کبھی لاکھوں جا لوں کے مع پیغام اجل بنق میں مجلی جو ہما رہے صدم کام میلاتی سے جب الٹ بڑتی ہے تو تب ہی كاسامان بن جاتى بے ـ بانى كے ديم اور دريا جو ابياشى كےكام آنے وي و معبى كبى جب مقررہ صود وقبود کو تو رہتے ہی تومیلوں کے رقبول کو ویران کرکے رکھد بتے ہیں۔ دمی اسباب ،وسی دولت، وسی خوشحالی جس کے نشے میں برسوں ایک قوم سرشار رہ کم عیش وعشرت کرتی ہے، قوانین رتی کا ذراساا شارہ انھیں جنگول اورخونی تسا دموں كى جېنم بوركانے كا درىيە بناديتا سے تواب اس كے معنى بوئے كررشند اسباب بورى مح جيمي ب انسان کے ماتھ میں منہیں آتا بلکہ خداک بالا ترقوت ہی کے ماتھ میں رستا ہے۔ وہ مرحتی فائده الممالي كم متنى كاكن اي قوانين كے تحت جب تك ماسے ديے رمتى ہے ، در جب اس کا اخداد ، بؤموا ، پانی ، بھی ، اگر کوئی بھی چیز وج معیبت بن جاتی ہے ۔ بب تام موج دات الندك امركى مسخ بين الندك قبض اور اسكى گرنت مين بين اس ك قوانین میں حکر میں اور سمار سے لیے وہ اس عدیک ذریعہ افا دیت ہوتی ہیں جس عد

تک اللہ کا افن موا ورجس صریک ہم توانین رتی کا عم حاصل کرکے اس مے مطابق استغلام کی کوشش کو میں گے۔

رمی بینم به کسوره رجلن کی زیدکت مشهور آبت کا مغبوم کیا ہے۔ اس مغبوم سے تعین کے لئے سلسلۂ کلام کو دیکھنا فٹروری ہے رسیا ق وسباق دونوں کے درمیان استريئيس كودكه كرديمين بطلب صاف سيداننديك كافرمان سيركر قوت فعا وندى الم قدت فداد ندی کے جوشوا بتھارے سامنے رکھے گئے ہیں ان کے جوتے موسے ضاسے مکرشی کرنے اور نا فرانی کی زندگی گزار نے کے بعدیہ مکن نہیں سیمے کہ تم اس کی گرفت سن کل بھاگولین اس کی سلطنت کا کنات ارض وسما کے حدود سے کیل کر تمکس ایسے كنا دعلاقي بن نبي جا تنكتے جہال خداكا لبس مدجدتا ہو اورتم اس كى سزا سے چوٹ كلو-إلى بسلطان كيف كامطلب ايسابى ب جيے كوئى فرا فرواكسى مجم سے يہ كھے كم تم میرے صودسلطنت سے خود ہی میرے بروانہ راہداری کے بغیر میں محل مرسی ماسکتے یا می کدولیے بی برابری قوت چاہتے جیسے کہ میری ہے۔ یہ گویا سخت انتباہ کا انداز سیع م اس كي متعل بي كما جا تا سع كه أكر فداك طرف سي تم برسعله ورعد كا طو فان أوط برے فوتم اس کا مقابل نہیں کرسکتے تم بالکل بے نس مو ۔ اب غلطی اس کے پیھے میں ہے مورم ہے کہ آدی اقطا رالسموات والا ماض سے سائنس قوت مامل کر کے کل کتا ہے مالا نکروہ ابھی چاند جیسے ہمسایہ مک می بہونجاہے۔وہ اگرمریخ بمشتری ،عطارد، زمل كوبعى جمان فرالے تو بھى كسى حال بين بعى اقطار السموات والاس ض بفظ دیگر فدائی سلطنت اور اس کے قانون کی گرفت سے با برنہیں جاسکتا۔

(ترجان الحق مهفت دوزه کشمیرهارجون سنه المدع)

رالیں ضیقت ہے جربر حقیقت بسند کے لئے بالکن کے غباد ہے۔ فلامسر کلام یہ ہے کرسائنس سے صددرجہ مرعوب موکر فلدا و قرآن سے الیسے بے نیازی و میزادی نا الى في الرب فداختاس حزات اليه والماتبامي فيالات سے ذرا بحى بدول نهيں محمد بين سه .

امیرعذرنگی وسعت صحراج می دانی تواسع کی دانی تواسع کردتوتم شوکت دریاچ می دانی

مائنس کے اکمشافات و ترفیات سے خداشناس عادف بالٹر دکھی مروب مہوا سے خداشناس عادف بالٹر دکھی مروب مہوا سے در مروکا اور در کسی بریشان میں گرفتار مرد گار مباند استوات کے بنا مندوا لیے فالی کا کنات فاطر السموات والارمن کے سامنے ان ترفیات و تحلیقاً کی حقیقت می کیا ہے۔
کی حقیقت می کیا ہے۔

اہرین فلکیات نے مکھاہے کہ صربے سے دوسرے مربے تک بہونچے ہیں تیں لاکھ ہے کہ دوشی کہ دوشنی کواس کہ کشال کے ایک سربے سے دوسرے مربے تک بہونچے ہیں تیں لاکھ ہے یا میں سرائے ہیں جبکہ دوشنی کی نشرح دفتار ایک لاکھ جی اسی ہزارمیل نی مسکنڈ ہے اسی سے کہ کشال کی وسعت وعظمت کا اندازہ کیجے کہ انسان کے موجودہ محدود علم کے مطابق ایک محرب کہ کمشال کا نمات میں موجود ہیں ۔ (بربان دملی فردری سے مراسی کا نمات میں موجود ہیں ۔ (بربان دملی فردری سے مراسی کی نمات اوراس کی ان

عظیم انشان تخلیقات کے سامنے انسان کی معلومات مشین و اجن کی معقیقت و بساط می کیا ہے۔

( باقی استنده)

2

منطق وفلسف ایک لیمی و تحقیقی جست نزه جناب محماطرحسین قاسی بستوی

اقبال اورفلسف اعدم نظریدی بھی اپنی ایک مضوص رائے رکھتے تھے ۔ ان کا خیال سخاکہ کو تی کہ دان کا خیال سخاکہ کو تی بھی اپنی ایک مضوص رائے رکھتے تھے ۔ ان کا خیال سخاکہ کو تی بھی نظریہ اورفلسفہ جب تک اپنی پشت پرجد وجہد کی قدت اور ایشار وقر بانی کی مہت نہیں رکھنا وہ زند ہ نہیں رہ سکتا۔ فلسفہ ہویا کوئی علم ہوا گر محف علی بحث و نظر بغلی بازی گری اور ما لبعد الطبیعی مناقشہ آرائی تک محدود ہے اور زندگی کے میدان میں نہیں اثرتا اور ان ان معاشرے کے مسائل سے حرف نظر کر تا اور اپنی انگ دنیا میں رہنا چا ہتا ہے تو اور انسان معاشرے کے مسائل سے حرف نظر کر تا اور اپنی انگ دنیا میں رہنا چا ہتا ہے تو ایسے علم وفلسفہ کے لئے زندگی کی صفائت نہیں دی جاسکتی ، ایسا نظریہ وفلسفہ ایک منہ ایک دن اپنی موت آپ مرجائے گا ، چنا نجی فرما تے ہیں :

وہ مردہ سے یانزع کی حالت ہیں گرفت ار جوفلسفہ مکھا مذ گیسا خونِ مگریے سے

فلسفہ کے عین مطالعہ اور اس کی طویل تحقیقاً و تجربات نے اقبال کور النے قائم کر سفیر مجتلا کر دیا کہ فلسفہ زندگی کے مسائل کے عل میں سراسرنا کام اُس کا آبدار صدف گوہر زندگی سے فالی اور وکل دیاسے بڑی مدتک کنارہ کمٹن ہے ، وہ انسانیت کی کوئی مدنہیں کوئٹا اور نذ ذمگی کوکوئی راچ کل دے سکتا ہے ، زندگی کے کمل دستورونظ ام کے لئے انبال رسالت محمدی کا نام لیتے ہیں ، وہ اپنے آیک فلسفر زوہ دوست کو جونسبی اعتبار سے ستید تھے میں دانہ عتاب ونفیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کم:

مي تواصل كاسومناتي جول اورميد كاباء واجدادلاتي ومناتى تنه، ميرا خاندان بریمن تھا لیکن ہیں اس کے آغومش*س گغر سے شکل کر دامن اسلام* میں پردیخالیکن تمصاری رگوں ہیں توبائٹی ٹون جاری اورجمیں سیدالالین والآثوين سے قرابت وفرزندی کا فوصاصل مے لیکن تم الفیں حیور مرکر فلسفیوں کے وسم و کمان کا شکار ہور ہے ہو مالانکہ میرے وجود بیں فلسغه كوشت يوست كي حيثيت ركه تاسيد اور مين اس مين ا ترامد ابول ليكن يبي بمتابول كرفلسفه حقيقت كالحجاب سب ادروه السال كو زندگی سے دور کرکے رہما ہے، اس کے مباحث روح عمل کوفنحل سلے میں انیون سے زیا دہ تیزی*یں ، ہسکی بیجا*ںہ بھی دوسروں کی طرح خالی ہو اور امیرویم و گمان سے بھواری زندگی بیں دل کی آگ بچھ گئ ہے اور تم نے اپن شخصیت کھودی ہے اس لئے برگساں کے مغلّدین رہے ہو بن آدم زندگی کاپنیام چا مجتهی لیکن فلسعه خاموش ہے، مومن کی اذان وہ بیام بیداری ہے جس سے دنیاروسن اور کا منات بدار ہوجا تی ہے ، وہی دین و مذہب زندگی کی تنظیم کر سیکتے ہیں ہو ابراميم ومحركا عطيه ي ، اساب على إ بعلى سيناك تقليد كبيك ؟ قائد قريشى ابن سينا سے كہيں زياده قابل تقليد ہے سه

دل درسخن محدی بعند اے بدرعلی ذبوعلی بیند چول دیرة را دبین مذاری تاکرشی بر اذبی ایک تا ۱۰۱ (نقوش اقبال می ۹۹ تا ۱۰۱)

اقبال فرما نے بیں کہ فلسفہ کی حقیقت میں خوب جا نتا ہوں کیونکہ میں نے بھی ایک عرصہ کک اسی راہ کی صح انوردی کی ہے ۔

اہل اللہ اور مشائخ جس عفل وخرد کی بات کرتے ہیں دل ان کی تصدیق کر تاہیے اند زبان اس کی تاہید تاہید اند زبان اس کی تائید و توثیق میں گویا ہوتی ہے، اس کی قدروقیت ارباب حقیقت سے نز دیک ستم ہے وہ بیش بہا موتی اور آب در آب درنایاب ہے ، اس سے سامنے فلسفہ کی ترامش خواسش اور نفظی بازی گراوں کی کوئی حیثیت نہیں ، اقبال فرماتے ہیں ہے

پیاب فقط علق ارباب جنوں میں دہ مقل کریا جاتی ہے شعلے کو شرر سے جن معنی بیجیدہ کی تصدیق کرے دل تیمت میں بہت بڑھ کے جنابدہ گرسے معنی بیجیدہ کی تصدیق کرتا دل میں گرفتار جونلسفر کھا نہ گی خوبی مبکر سے معمودہ ہے بازع کی مالت میں گرفتار

رض بیمیم مدل ا داکرافیال این نظم فلسفه و ندیب میں کھول کھول کر اس حقیقت کوبیان کرتے ہیں کوفلسفائد کاماتھ نہیں دے سکتا ، فلسفہ کے سکیفے والول پر اس کی گھیاں بنوی کھینیں ، عد حیران سے ہیں کہ آخر کس دولے نے بیاران میں آگے مصری کھیاں تعدود و دیوں میں مسال کے کیونک فلسف فرز دیکی موراز نیوں کھی کا سے سجمانہیں تسلسل شام وسوکو میں ڈرماہوں دیکھ دیکھ کے اس دشت ودرکھیں لاوُں کہاں سے بندہ صاحب نظر کو میں ہ اختاب کیا یہ سپہریں ہے کیا ایٹے وطن میں موں کرغریب الدمار ہوں کھٹانہیں مرے سفر زندگی کا را ز

(بال جرتيل صفف)

فلسفه كامرمسا فراس راه مي برينيان موتا ب خواه اس كابينيوا بويا اد في طالب م آخركار طالب راه حق كواس كا ساتھ چيوار دينا پرتا ہے كيو كداس ميں اس كو نيات اور فلات وسعاد سى منزل نظر ان سے د

جرال بد بوعلی کرمی آیا کدهرسے مہوں دوئی یہ سوچا ہے کہ جا دُل کدهر کو لیں جا تا ہوں تعوری دور براک رابرو کے ساتھ سے بہجانتا نہیں موں امی را بہب رکومیں (بال جرئیل مداور)

اقبال ابنک فلسفه کی خبر ہے رہے تھے ، البنلسنی کی خبر ہے رہے ہیں ، فرما تے ہیں کو فلسفی بند بال مہوتا ہے مگر اس میں جسادت وغیرت نہیں مہوتی کو ہ سترمحبت سے محروم رہتا ہے اور شکار زندہ کی لذّت سے بے خبر، وہ صرف لفظی پیچیدگیوں اور زبانی جمع خرجیوں کو متاع گراں مایہ تصور کرتا ہے ۔

بلندبال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور کیم مرّ محبّت سے بے نعیب ربا ہیرا فصنہاؤں میں کرگس اگرچ شاہیں دار شکار ڈندہ کی لئدت سے بے تفییب دبا

(بال جرّن مديع)

اسلام کی ایندائی صدیوں میں معقولات کے فروغ میں بڑا دخل جاعت ا خوان العمقا اور ان کے تصنیعت موجہ رسائل کا تناہ "مُندہ باب میں اس جاعت اور اس کے رسائل كاعلى تحقيقى تجزيد بيش كيا جارا بعد، النار الدعلم وتحقيق كم مشيدا سول كويد ماب ببت بيند آئے كار يعيد طاحظه فرمائيد :

بابنهم

معقوليول كى جاعت اخوان الصفاك رسالول كالحقيقى جائزه

ایک مناظرہ کی روشنی میں

اخوان الصغافلسفیول کی ایک جاعت بھی جھول نے اکیاون مقالوں میں ایک کتاب رتب کی تھی ، اس کے بچاس مقالے حکت کی بچاس انواع پرٹننل نتھ اور ان خری مقالہ پہلے

ما الدی کا المخص تھا ، اس کتاب کا مقد علوم عقلیہ کی نشروا شاعت اور ان کی تبلیغ تھا اس میں تھا ، اس کتاب کا مقد عور مقلیہ کی نشروا شاعت اور ان کی تبلیغ تھا اس میں تھی مار میں اختلاف پایا جاتا ہے ، بعض کہتے ہیں کہ اس کا مصنف معزت علی رمنی الشری نہ کی نسل کا ایک امام تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کس قدیم معتزلی کی معلی میں میں تدیم معتزلی کی

(بعَيْدِصغُ گذمشنة) مقرعِوتا نغا، اس جاعت كى ايك خاص مجلس تعى جس ميں وہ لوگ بشير شوق و ہے ہی سے شریک ہوتے نند اور ہولوگ شریک نہیں ہوسکتے تھے ان کی اصلاح وزربیت کے لیئے بررسا لكه كئة تف جوان كونقسيم كية جات تفد، جب لوگ اس مجلس بي آت اوران ك ساته كوئى بمعق ان كرباس داعى الدمينغ بهيج جانق نص اورداعى ك ذريعه ان مك بدبيغام ببونياياتا على اس جاعت كا اصلى مقصد أيك سياسى انقلاب لانا اورايك نئ سلطنت كاتبام تعا، انعول تعظم و غربهب ا دراطل ق کے ذریعہ اس انقلاب کو پیدا کرناچا ہاہے، پیزیکہ انسانوں کے مختلف محزوه بي اور مركروه برمخنف علوم مختلف غرامب اور مختلف عقا مَد كا انربيُّ مَا سبع اس لمت انعول نے برطم مرفرسب اور سرعقیدہ کو اس کا ذریعہ بنایا ہے اور اپنے بھا بگول کو بیفیحت کی ہے کہ وہ می علم سے دشنی نہ رکھیں ،کس کتاب کو نہ چھوٹیں اورکسی فرسب سے تعصب نہ رکھیں کیؤ کھ ان كاندىب تام نداب كوشامل سع ، الوقيان توجيدى جس سے وزيرهمصام الدول فيسوال و جاب كيه تعے امھول نے ال میں سے میزر سائل اپنے سٹیخ ابوسلیان منطقی سجے تالی کومپٹی کیے تع کی امغوں نے چندول کک مطالع کرنے کے بعدادیان کو وابس کو دیے تھے اورواپس كرنے كے وقت بيت تفعيلى گفتگو فرمائى، اس موقع برابن العباس بخارى نے ابوسيمان منطق بجسّائى سے معیاکہ ایساکیوں موا ؟ توا تعول نے اس کا تفصیل جاب دیا ، اس پر بخاری نے پھراعترامن كياكه وحى مين انبيارك ورج مين مختلف دي، إس كالمنظق في محرواب ديا، ( باتى أكل صفرير) تعنیف ہے ، بہرمال ان اخلافات کی وجہ سے م کوئی یقینی اور حتی دائے قائم نہم کوئی ہے ، ہرمال الدین ابوالحسن علی بن تام اس کے بار سے میں اور ور ورخ جال الدین ابوالحسن علی بن یوسف انتفالی متوفی مسلم ہے نامور کو رخ جال الدین ابوالحسن علی بن یوسف انتفالی متوفی مسلم ہے ابنی کتاب تاریخ الحکا رمیں ایک تفسیلی روشنی دا کی سے جس میں انفوں نے ایک علی مناظرے کے ذریع اخوان العنفا کی صفیت ، اسس کی افادیت و عدم افادیت اور اس کے رسالوں کے معنف کی تعیین بر ایک عمرہ گفتگو کی ہے ، ذیل میں وی مناظرہ قارمین کی دیجیس کے لئے بیش کیا جا رہا ہے، لیم کی طاحظ فرائے :

علام جال الدین ابو انحسن علی بن یوسف القفطی کہتے ہیں کہ میں خود اس بات کی آلمائ میں بریشان تھاکہ درسائل اسخوان الصفاکا مستنف کون ہے ؛ اچانکسب امام المسکلین

(بقیم سفی گذشتہ) اب وزیر نے ابوعیان توجدی سے کہا کہ کیا مقدس نے بھی یہ باتیں نیں تو وہ بولاکہ باب الطاق ہیں مسودہ نولیوں کے سامنے میں نے یہ اور اسی قتم کی بہت سی باتیں اس سے کہیں مگر وہ خاموش رہا، یہ اس مناظرہ کنرتیب ہے جوزو دنہی کے لئے لکھ دی گئ ہے جو بطیعنے والوں کی مجمعیں نہیں ہے ور مذکبیں کہیں مناظرہ کی صورت حال ہیجیدہ موگئ ہے جو بطیعنے والوں کی مجمعیں نہیں آئی اس لئے سمبولت کے بیٹ نظراس کی ترتیب کو اختصار سے لکھ دیا گیا ہو نین لوگوں کا کہنا ہے کہ اخوان الصفا اساعیلی مشیعوں کی ایک القلاب انگر سیاسی جاعت تھی جو ابوسیان نہرجوری کے مکان میں جمع جوتی تھی اور جب کوئی اجنبی اس میں شرکی ہوتا تھا اور اس کی شرک ہوتا تھا اور اس میں شرک ہوتا تھا اور اس میں شرک ہوتا تھا اور اس کی طرف اجتماعات میں شرک ہوتا تھا اور اس کی مناظرہ کی تعفیلات میں معسلیم موگا۔

( قاسمی )

المدين التحديدى كاايك مناظره برماجس سے ميرى المحن دور بروكى ، اس ميں تكمعا تھا كالم المعمد المدار بن عفد الدول كے وزير ف البوتيان سے ايك سوال كياجس عرف ميں البوتيان في اخوان الصفاكي بورى حقيقت كھول كربيان كودى - وزير في البوتيان سے بوجا:

ابوقیان! میں تم سے ایک بات پوچینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ذید بن و فاعمر ارجوایک فلسفی تعااور وزیرکا ملازم بھی تھا) سے ایسی با تیں سفتا ہوں جن سے میں فاوا قف ہوں اور الیے اشارات و کمنایات سے کام بیتا ہے جن کی حقیقت میں فاوا قف ہوں اور الیے اشارات و کمنایات سے کام بیتا ہے جن کی حقیقت میں فاوا قف ہوں اور الیے اشارات و کمنایات سے کام بیتا ہے جن کی حقیقت میں کہ بیتے کہ آبا کے نیچے ایک نقطہ کسی حکمت پر ببنی ہے ، تاکا دونقطہ اور آلف کا بیت نقطہ ہو نا بھی حکمت سے فالی فہیں وغیرہ و فیرہ اور تعجب اتواس پر ہے کم و و بڑے فیز سے اپنے نہ بہب کی تبلیغ کرتا ہے کیا تم اس کے معلق کی جانے ہو اور طوی کمی کمی میں و و بی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اکثر اس سے طنے رہے تو اور طری کمی کمی میں صحبتیں رہتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر کسی آدی سے باربار طاقات ہو تو ملینوالے سے اس کاکوئی راز مخفی نہیں رہتا اس لئے بیرا خیال ہے کہ اس کے پوشیدہ منہ بہب کے بیرا خیال ہے کہ اس کے پوشیدہ منہ بہب کے بیرا خیال ہے کہ اس کے پوشیدہ منہ بہب کے متعلق تم کچے مذکھے شرورہ بائے ہوگے۔

العِصَالَ : جناب والا إلى اس وى كوبهن بيط سع جانة بي اوروه آب كالماذم

بى سد، اليه مالات بن جي سے پوھينا محفن كسرفنى ہے۔

وزیر: ان باتوں کوچپوڈوا درج کیجاس کے متعلق جانتے ہو بیان کرو۔ ابچیان: بیں یہی جانتا ہوں کہ وہ شخص بڑا ذہین و قابل اور نظم ونٹر دونوں برقادالگا سے درساب بلاغت و تاریخ میں ماہرہے ا در اس کو نراہمب عالم پرعبور ماسل ہے ،عقل داوردانشوروں کی آلار ومقالات کونگا ہ تحقیق سے دیجیتا ہے ،
اب تین میں سے ایک ہے یا تو اس کے پاس علم بہت کم ہے اور لوگوں کو اپن الماقت لسانی سے دھوکا دیتا ہے یا متو مط درجے کاعالم ہے اور اس کی ہربات د مان میں اُرْجاتی ہے یا بخت درج کاعلم ہے جس سے لوگ مرعوب ہوجا تے ہیں ۔
میں اُرْجاتی ہے یا بخت درج کاعلم ہے جس سے لوگ مرعوب ہوجا تے ہیں ۔
وزر: اس کا خرب کیا ہے ؟

الوقيان: اس كے مذہب كى تعيين قدرے مشكل سے اس لئے كرو و برجو فى براى بات سے اٹر لے لیتا ہے بھراس قدر قادرالکلام ہے کہ متضاد بیانات میں بھی مطابق پیدا کر دیتا ہے ، وہ مدت مک بھرہ میں رہا، وہاں علماری ایک جاعت سے اس کے تعلقات بیدا ہو گئے جن ہیں بعض کے نام یہ ہیں : (۱) ابسلمان محد بن معشر البيتى المعروف مالمقدس (٢) الوالحسن على بن مارون ز بخساني الا) الواحد المررمان (م) العونى وغيره ١١س جاعت كامقصد صداقت وتقدى اوریادسائی ونیکی کہ نبینے کونا تھا ، ایھوں نے ایک خرب وقیع کیا ہوا ک کے ذعم کے مطابق رمناتے المی ماصل کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، وہ کھینے تھے کہ شركعيت مين جابلاندخوا فات واباطيل داخل موصيك بهرجس كي تجديد فلسفه كي بغير نبهب بوسكن كيونكوفلسفه امورليتينيهى خرديناس للمذا أكرفلسف كوشراعيت س الماديا جائے توظن اورغيريقين ا موريؤد ، مخود شريعيت سے نکل مائيں گئے ، امس مقصد کے لئے انھوں نے فلسفہ کے انواع بریاس معالے لکھے اور ان کا مامرنگ اخوان الصفاركما، ان كولكمكوايك كناب بي بتع كرديا اور اس يرايي نامنهي شبت کیے پیرکانٹول سے اس کے نسنے لکو اکر لوگوں مین تعسیم کر دیے، ان رسالون بين دمين باتين ا ورشرى اشال كافى تعدا ديس ملتى بين بجين كربين ويعينين فقرے بھی لکھے گئے ہیں اور کہدم نطقی اتو بھی جلائے گئے ہیں۔

ونع : محیاتم نے ان رسالوں کامطالعہ کیا ہے ؟

العقی : جی بال السکن اطمینان مہیں ہوا، انعوں نے مرموصوع کر کھور کھوا ہے مگر جید کو تسکیس مہیں ہوتی میزان میں خوافات وکنا بات اور غلط مسائل بھی بھر جرمے ہیں ، میں ان میں سے چندر سالے اپنے اساذ الوسلیمان محدین بہرام المنطقی السبحتانی کے باس لے کر گیاا نعوں نے چندروز مک مطالعہ کرلے کے بعدوا ہی

له آپ سجتان کے دینے والے تھے پھر بغداد آئے اور کین بن عدی اور متی بن لونس سے تعلیم عاصل کر سے علیم حکمیدیں کمال سواکیا (در سمیت ان بی کی تعلیم دیتے رہے۔ بڑے بڑے اكابرورة ساران كميهال ست نعاوران كا كمعلوم قديم كاكيدم نفساء شهنشاه عقد الدول فنا فسروان كالرااكرام كرتاتها ، انعول في خلف علوم مكيه بي اس كه المخطوط يا سلك لكي إن، وه كاف ته اوران كحدم يربص كسفيدداغ تصاس لئ وه ہ کوں سے الگ تعلک مہوکرھرف ا پینے مکان میں ر سے تھے ، ان کے یاس بجر الملب وستفیدیں كوئى دور إنه تاتعا، برهابي كه زما ندعي انعول في علم نقد اوعلم تصوف يا علم الاخلات كو معى شامل كوليا تقاا ورضفى المذيب تهد، حب ابن عميد بغدادي آيا تواس في ان كم پاس کئی قاصدروا نہ کیئے کہ وہ آگرائی صرورتوں کومیش کریں نیکن انھوں نے استغناء اختیلد کیا اور اس کی فدیرت میں حا عزید بوئے ، وہ علوم حکمیہ سے ساتھ سلطنت کے میاسی حالات وا تعارب کا بھی دوق رکھتے تھے اورجوا کا برواعیان اس کے ماس آتے تھے وہ ان سے سلطنت محصالات بیان کرتے رہتے تھے اس طرح ا ن میں یہ زوق پدا ہوگیا، ان کے دوستوں میں ایک المدينيان توميرى تفاجور وساكى مجلس مين اتاجا تارمزنا تها اورسياس حالات ووآقعات معلیم کرکے ابوسلیان کوان کی اطلاع دیتا تھا، ابوحیان توحیدی نے ابوسیان می کے لئے كتاب المامناع والموالسن تصنيف كي تعي اور اس مي الن كے ليے (باقى ماشير الكے مستحمر)

کودیا اور فرمایا کرآن کوکول نے بے فائدہ شکیف اٹھائی اور بسے سودکوشش کو ا وہ پیاسے تھے لیکن چیٹے تک زبہونی سکے ،ان کے گیت بے لغمت اور الحقاویا ، وہ المیں ہواکہ اگر ورہے ، اٹھوں نے بالول میں کنگھی کہ لیکن ا در الجھاویا ، وہ المیں تدبیر کر نی چا ہتے تھے جو نا کمکن الوقوع تھی ، ان کی کوشش تھی کہ مسلم نجوم ، علم المقا دیر الجسطی طبیعیات ، وسیقی اور منطق کو شریعیت میں شامل کردیں اور فلسفہ کو جزو خرب بنا دیں لیکن یہ نا ممکن ہے ، ان سے بہلے ہمی چندعلماء کیکوشش کر چکے ہیں۔

ربانی آئنده)

ربعتیهاسیه فرانسته وه قام وا تعات نقل کردید تصح ابوالفضل عبدالشرب العادم الشرب العادم الشرب کی جلس میں جب که وه صمعه م الدو لم بن عفند الدوله کا وزیر مقرر مبواتها بیان کی ولادت اور وفات کاست به ما رے تذکره نولیولی سف مہیں لکھالیکن بربعین ہے کہ وہ منظم میں بغداد میں موجود سے ، ابوسیول کی تعقال میں بو ذیادہ ترمعقولات میں بی ، ا بیک مشہور کی بصوان الحکہ ہے جو مکمار کے حالات میں میں ہے اور ظہر الدین بیہتی نے اسی طرز پر تتم صوان الحکہ کمی ہے۔

میں ہے اور ظہر الدین بیہتی نے اسی طرز پر تتم صوان الحکہ کمی ہے۔

( تاریخ حکماتے اسلام جلدا ول مسید سے )

### تبهينے

تجليات حريب از رضانه عهدام بان

نعدد صفات ۳۲ ، دیده زیب سرورت ، سفید کاغذ، آفییف ک طباعت تیت: تین روپ ، ناشر: اداره رفیق ، عظیم آبادکالون ، پوسط مَهندرو، پیننه ۲۰۰۰۰۸

ام بان کا نام ادبی دنیا میں نیا ضرور ہے لکین اس نام نے اپنی بہچان بنا نے کہ بوسی کی ہے وہ قابل توج ہے ۔ ان کے کئی مفہون اور نظوم تحریب نظرسے گذری ہیں اصابغوں نے ارد وہلقہ کو منوج کیا ہے گویہ تحریبی زیادہ ترمذہبی نوعیت کی ہی مہوت ہیں لکین ان کی ادب سے دل جبی اور گرافلوص انھیں انرانگیز بنا دبنا دیتا ہے۔ دیے نظر جموع "تجلیات حرمین" ام بانی کے پانچ مخترمضامین ، پانچ نظمول ، ایک غزل اور نین نغت برشتل ہے ۔ یہ مضامین ایک بی زمانہ میں یا ایوں کھنے کہ ایک مختر مفاحی میں بیاج بعد دیگرے کے ایک مختر من ادار ان الگ الگ ہو لے کے وقع میں بیکے بعد دیگرے کی کھے گئے ہیں اور عنوا نات الگ الگ ہو لے کے وقع میں بیکے بعد دیگرے کی کھے گئے ہیں اور عنوا نات الگ الگ ہو لے کے

وفظ میں بیے بعد دھوے سے سے جی اور عوانات الک الل ہو سے سے باوج دہمی سلسلہ وارسے محسوس مرد سے ہیں۔ نناید اس کی دج میں ہے کہ مرصفہوں میں اس سفر کے تجربات بیان کیے گئے جی جو فریعند جے کے لئے ام بان نے کیا۔ مقاماً میں سفر کے تجربات بیان کے گئے جی جو فریعند جے کے لئے ام بان نے کیا۔ مقاماً میں سفرنا در کاسا تا نز میں میں سفرنا در کاسا تا نز بیدا کر دیتا ہے۔

ام بان کی تحریب ان کی خریب کے ساتھ گری دلیجی کا معلم تو ہیں ہی ساتھ بی نہاں دیں اس کے منابع ہی ساتھ بی نہاں دو اوب سے ان کی دائش کی ہیں ۔ ان معنا بین ہیں دین اج ایکان سے مقیدت دالوں کے لئے دہ گرائ ، سوز ا در خلوص کی آ پہنے ہے جودلوں کو گیملا دے جو انھیں ا پنے دل کے نہاں فانوں میں جھا نگنے پر مجبود کر دے ۔ اپنے تہی دست ہونے کا احساس کرا دے ا حداثھیں ابری سکون کا راستہ ڈمعو فرلے کے لئے اکسائے۔

یبال یہ بات فاص توج کی ہے کہ بانی نے جس زبان کا استعال کیاہے دی ان کی تخریر کی انزائگرزی کی ایک فاص وجبن گیاہے ۔" تجلیات حربین" میں شامل مفاین الک می موصنوع کا اظہار کرتے ہیں اور اس موصنوع کے لئے جس زبان وبیان کی صروت تھی ام بانی نے اس برفاص توج ک ہے ۔ بیان میں دعائیہ انداز ہے جو اس موصنون کی ضروت تھی اور اس انداز نے تحریر کو اور زیادہ گرائی دی ہے کیکن ساتھ ہی کہیں معمین نٹر شاعری کے بہت تریب برگئی ہے ہے ہیں کہیں شاعران زبان کا طاسم فاری کو مصل موضوع سے دور کو سکتاہے۔

ام بان بنیادی طور برشاع و بری اور شاعری میں گری دلیمینی رکھتی بری مجروعی استام وی میں گری دلیمینی رکھتی بری مجروعی استام وی میں ان کی پیجیان ایک مساس سنام وی حیات سے کواتے ہیں ۔ ان کی مسلسل کا کوشن صرور انھیں سنام ویک معند میں ایک حیات معند میں ایک قابل قدرمقام دلائے گی۔

اري بيئه لمرية ويا مرية رجا ما المام الورقم المعمول المعمو ومخارت فلم من المراب ال بهي كذر بطي بي يكى كا وقت المركاني بحديد المعالم محريدك من والمعنى المعنى المعن بنركي بين العطيات كاكون بالقاعز الم مطلوب اللي الله تأزلونم كرم الحيات كالمان كالمان كالعلان مزدر کار از نو عام چنده رطاوی ، مزاداره کی ﴿ فَتُعُمْ مُ يَعْفُ وَكُنَّ عُلَى كُونَا نَعُومًا فِالْدُ مُورَكِيا إلَيْكُمْ وَمُؤْلِدًا فَالْمُعُ وَمُؤْلِدًا مقسد گذشته تحریون مون اتنا تفاکر بمرک کیژا تراجان المين نظر المام كافيت كريد مديمة بميان كم فياداود ربست بينك المعالك دي قوامي اخراج كالمعالي الم مبولت ما مل العطاعة في راس سع د باده و كول نقيد منان بحاداده كي طرفت عام جنده ما عبلاً كوطلب which is the same of the same الدمطر- برمان -ار د وبازار دلی Cole Sini

### بيان مليت وتفهيلات متعلقه برمان دلي

### فارم جبارم قاعده نمث

مقام اشاعت: اردو بازار ، جا مع مسير، دفي علا

٧۔ وقفة اشاعت: مابان

الله عالع كانام: عميدالرحمن عمان

قوميت: مبندوستالي

سم ناشركا نام : عيدالرحمن عمّاني

سکونت: ۱۳۷ ایم، اردوبازار، دلمی مه

۵۔ ایڈیٹر کانام: جمیل مبدی

قوميت: المستان

سكونت: ١٩٢١ فيرروشل آر اليف بها درجي مارك لكعنو يولي

٢ ملكيت: نعقة المصنفين ، جامع معبد دملي علا

می عمیدالرحل عثمانی ذریعه بذا اعلان کرتا مبول که مندرجه بالاتفعیبلات میرسطم اورینین کے مطابق ورست جی -

( وستخط) طابع وناشر

1900 C چات فی میزامی میزش دلموی . انعلم وانعلماد راسال کانگام عشر میمستند كارنج صفسليد وتاريخ ملت بلاتهم اسلام كازعى نطام مارع ادجيت إيان وكاغ ملفض ماريخ لمت صروم براهير بالك 1900 ميركره علام يحدين طابر ورث بينى تزجهان الشنيط والت واسلام كانطام حكوت وطن مديد ليزيزيب مديوالاقاى 11902 سباسي علوبات جاروم بتلفليخ دشرمن اورابل ميت كدم كرا بمى تعلفات 21904 لغان القرار مليني صلق ألثرا بخ لمت معتر إن مهالفين منددي إنفائي من الوال نقل كيعد 21900 مغاط كلوال جلنشنم سلاطيروبل كيدرسي بهانات تأنغ كوات جديدين الأؤاي بياس معلق حذا 11909 حصبنا بيم كاري خطوط عصاري كالانجي روزا في جنك إلى يصلو بمصاريم وروزاً مناويء تفييظهري أردوياره ٢٥ - ١٠ مصرت الوكيصدين الكياسمكا يي طوط ا ام غزالي كا ولسفة نديب وا خلاق عودج وزوال كاللي اظام. 11971 تفيير للبرى اردوملدا وك مرزام تله مان جانان كخطوط اسلام كشفا في عربيها -مَّا يَجُ مِن مِرننى روشى تفيين لمري أتروه ملدوي اسلامي دنيا وسوس صعف عيسوي مي بعارف الآنار . 219 45 نیل سے ذات کے 21975 تقييرطبري أرووجلدسوم تابغ روه ميمرشض كبور عليا وبدكاننا المرباصي اقل رم ١٩٧٨ تفسيرَ فَهِرِي اُرُدوملرچها م حِفرن عَنَّانَ كَيْ بِكَارَى عَلَيْطِيعَ بد بندعه رسالت عِي. منددسان ننا إن مغليه ميع عهدمي -1970 مندستان مي سلمانون كانظام تعليم وزبيت حلداول . تاريخي مفالات لأندي دُوركا الريخي باستظر النشامي آخرى نوآباديات 41977 نگه پیمنگری دو در در میرونشن . خواجه بنده نواز کانصوّت و سیکوک . مندونتان من عربوب می حکوشیں . توجمان الشخد حلرجيام لفسيرظهري أردوما بششم جنسية بنوند بصسود اوران كي نقر -1976

to a state . .

اسلامی مبند کی عفیت رفت .

مواجه از مستوطیری گرد و معابرته خربتای الفوی پیبات وکرسین . دینانها و داس کایس منظر
مدان می است کولئی تفییر نظیر برا گرد و معابرتهم . با ترومعا رف رستا و این برا بالات زیادی رعایت منظیری گرد و میارد اس کا دومان مطابع . خلافت کراننده او پینه در تا ان مستا که این می کاناریخی میرین خطر . انتخاب الترغیب و انترجیب . اخبارا شنری مستام مبنعات ان

نفسيم ظيري اردومان فتر ين أركي ناه ولى الله يحسب كرا بات

1990

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.



دنبایس اس قدروسیع میانے پر راسیری سی می ٹانگ پرنہیں ہوئی، حتی سندکارا بر ہوئی ہے اور اب تک کی رسیرے کے جو نیتے سلمنے آئے جی ، انہوں نے سنا کا کوسائنس دالوں کی مزید توجہ کا مرکز بنا دیاہے ۔ سنکا را پر در بی تحقیقات کا کام بہت تیزی ہے جاری ہے ، تقریباً ۲۹ سائنس داں میک وقت اس کام میں معردت ہی

گزشته تحقیقات سے سنگاراکی مستحکم حبیثیت کا تعیین گزشته رسیری نے عابد بردیا ہے استکا ایجوں کی زبنی نشو دنا پر میترین اشرا الع کے علاوہ بھر کے قدرتی افعال کی حفاظت کرتا ہے ۔ جسانی دزن می اس میہ : نلام امها فراز تاہے ۔

الجعي صحبت كاراز

۳ سنکانایی ده واحدان نک بے مجوتام اہم لازمی مناصر، حزوری دامنز اور قدر آج ای اور اور کا نادر وکتب بے . بیا تعمل سے پاک ہے ، اس میں ۲۷ حیات بخش لازمی مناصر شامل ہیں .

آپ كوسنكاراكى هزورت كبيش آقيدې

\* عام کروری اور نقابت بی \* تعکادیندال ورزش کے بعد، \* وال مرزش کے بعد، \* والم منزی کی بی ب دربصحت بوید کے دقت م

\* موک کی تی \* جراهم کے خذات میم میں قرت مزاحت بدا محمد فی تھے \* حل مے دنوں میں وضرہ -



عنامر برای بونیوں اور وٹامینوں کا نادر مرکب مشہور عالمی ٹانگ ۔ برئوسم کے لیے

على والمرحن عنانى بنتر يبلشرخ اعلى برشنگ برين دلي مي طب كراكرونتر بريان امدو بازار جامع مهرودي سے شائع كيا .

المُحَارِضُ ولا أَمْفِي عَتَيْقِ الْجِلْ عَمَانَ الْمُحَالِيَ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُحَالِيةِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُحِلِيمُ الْمُحَالِقِيمُ الْمُحْلِقِيمُ الْمُحْلِقِيمُ الْمُحْلِقِيمُ الْمُحَالِقِيمُ الْمُحِلِيمُ الْمُحْلِقِيمِ

مرفرة النيان على كالمي دين كابنا



براك على حضرت مؤلانا حكيم محرز ماحسين

### مخاوعا بمخ المستفيث

والمام المرام المام القادي نظام والون شديت كنفاد كامند

تعيمات اسلام ادمي اقوام - سوسشازم كي بنيادي خيقت -

من والمراه المان اسلام اخلاق وللسفر اخلاق فيهم قرآن - الني فمت عضراول بي وأبلم مراط متنيم والمحرزي

مسل و كاعودة وزوال - ارتخ لمت حضر ددم الفانت راست ده .

سطام الماع محل نفات القرآن مع فبرست الفاظ ملداول - اسلام كانطام كانسام كانسام على المستعدد مليد - اين لسن معير أفتابي ممير

معلم الما تصعل قرآن جليم عنات القرآن جلدددم مسلان كانطاقهم وتربيت وكافى

ما المام الما تعديد المران جديد المران المام التعادي نظام رطي مرم جري فيرول الما في كالمنا

مستهاع جهان الشُد جدادل عظام سفرنام ان بطوط جمهوريه يوكوس لاديه ادر مارش ميو-

مع الم الله معلان الم المكت وسليان كاعردة وزوال دهيج دوم جس سيكرو معات كاها وكالي كي

ا ورتعدد ابواب برهائ عصيم العات القرآن جلدموم - حفرت شاه كليم المدولوي .

ميم 194 ترجان الشُرم لددم - ارترغ لمت مقربهام خلافت بهانيهٔ : اربخ لمت مقرنج فالنب عماسياول ا موس 194 ترون دعل محصلان رکلی ندمات دعما شره اسلام کشاندادکادنام دکال )

ارْعُ لَت مَصَدَّتُمْ فلانت عِلى سيدوم المسكارُ-

منها على ارتح المت معتمانية ارتع مقروم فرب أهل الدوين قرآن واسلام كانظام مساجده

ا شاعت اسلام ، يعنى دنيا مين اسلام كيز كريميلا -مل<u>ه 19</u> عن القرآن جلد چهارم - عرب اور اصلام - ايريخ لمت مقدم شم ظافت عمّانير اجارة بزاردُ شا.

مع المام يرايك طائران فرو فلسفكا في جميدين الاقواى سياي معلوات ملداؤل (بس كو

ارسرو مرتب ادرمسيكرون فول كااضافكيا كياسي وكابت مديث -

مع المارة من المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المارة المارة والمراكة المارة والمراكة المراكة المراكة والمراكة المراكة والمراكة المراكة المراكة



## بريإن

#### مديرمستول: عيدالركن عماني

| اروم    | به المراه مطابق ارس م ۱۹۹۶ شا                             | ملدوه شعبان المعظم                       |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 19 1    | جميل مهدي                                                 | ۱- نظارت                                 |
| 194     | داکراختشام بن حسن<br>مسلم لینورسٹی علی گڑھ                | ۲- اسپین کاعظیم خکر<br>ابن حزم اندسسی    |
| 111     | ڈاکٹر محدثوسف قاسمی<br>مسلم یونیورٹی علی گڑھ              | ۳۔ خوارج کی تخریک<br>اوران کی شناعی      |
|         |                                                           | ١٠٠٠ غزوه بن نفيبر                       |
| 444     | مولانا ڈاکٹرظفراصرصنا صدیفی<br>مولانا عبدالروُف جبنڈانگری | مبب ا درزمانے ک تعیین<br>ه رسامنس        |
| المامال | جناب ممراط پرسین قاسی بستنی                               | ۷۔ منطق وفلسفہ<br>ایک علمی وتحقیقی جائزہ |
| 404     | عبيرالندنبد فلاحى دعليكاره)                               | ٥ - اللوب قرآن كاعلى جائزة               |

عیدالاین عنافی بنتر بلیتر نے اعلیٰ برلسی بیماران دائی سے چپواکرد فر برمان اردومانا د ولی سے میدالای اور دائی ا شارخ کیا

# نظرات

وہ اس خانوارہ علم وشریعیت کے حیثم و تیرائ کتے ، جینے مشکراہ میں احرافے دائی د ملی کوان سرنوسی احداد را ایک دائی د میں مصد ارا متا اور ایک بید سے تعدن کی وزیر کا دیں تعدن کی میت بید سے تعدن کی وزیر کا دیں تعدن کی وزیر کی ایک میں تنہ کی تنہ کی ایک میں تنہ کی ایک میں تنہ کی ایک میں تنہ کی ایک میں تنہ کی تنہ کی

وه حفرت مولا نامفتی کفایت الند کے فرزند دلمبندادر انکی سیرت اور معرف کے بیشتار مہلہ دوں میں انکے حقیقی وارث اور جائشین تھے ۔ انہوں نے انکھ کھول کر اسیف یگانہ روزگاروالد کے علاوہ جن لوگوں کی آنکھیں دیکھی بی اور جن کی صحبتوں معرفین اٹھایا تھا وہ سب وہ لوگ تھے کراب ان کا تانی دہلی کی سرزمین برشاید ہی جشم فلک کو کی دیکھنا نصیب ہو۔

سی کھایت الدی کا عمار الدی کے پیچے کے اسلامیات مہدی کا مدار الدی کے پیچے کے اسلامیات مہدی کا مدار الدی کا ہم ا الم النظامی موتا تھا۔ مفتی کونا بت الدی سیاسی فراست مردم شناسی اور دینی بتحر کے اعتبار سے اپنے معافرین میں استے ممتا زکھے کہ ان سکے پورے عہد میں مرف مفتی صاحب کا لفظ کا انکی شناخت کے سیے کونا بیت کرتا تھا اور سرکس وہاکس میں میں میں کا نیت اللہ کے سواکوئی دوسری ذات مراد نہیں۔ میں میں کونا بیت اللہ کے سواکوئی دوسری ذات مراد نہیں۔ به وه شرف وامتیانه به جو انگر انگرف مفتی صاحب می حوالے معمدارے مندوستان میں بہرانے گئے ۔

مولانا حفيظ الرجئن واصف كى دلچىپيوں ا وررججا نات بيں بڑي رنگارهي يائ جاتى تقى دىنى علم الهيس السك عظيم الشان والدست ورشي طائحا اوران كى تعليم وترسيت تعبى فالفس دسني ما ول ملك كهنا جاسية كهفتى اعظم كحكفوا فيعين موتى انبول في الكه كعول كرتفيف ونالبف مشعودادب اور عبس الاسيون في فقنا د کیمی مس کی بدولت اس زما نه کی د بلی مندوستان کا دعو کمتا برواول بن گئی تعی اِن محلسوں میں اکیب طرف حکیم احمل خال کی نثرا فنت لغسی کی تعجوار سے نثر دکیے بزم لوگوں کا منتام جال معطر بوتا٬ دومری طرف مولانا محدعلی کی وغایبت کی گرج اورشیرمبسیی و با ڈ سع سیاستدانوں کے محلوں سے کنگرے لرزتے نظرا کتے ایک طرف سائل اور پیخود کی شاعری محدمر مول سے دہلی کی ادبی فضائیں گونجسیں دوسری مرف تو اجرس نظامی اور راستدا الخری کاسی نگارفلم ادب مے کنیوس برفطرت اور عم کی مصوری الدعكاسي كرنا دكهائى ديبا يولانا حفيظا لرحلن واصف كي شخصيت فيان سارسه اجزاه ملکه افطے بہرعنا فرکوا پنے اندونب کیا۔ وہ شاعری میں سائی و بوی مے باقاعد شاگرد مروائ اورمولانا احمد سعبدد بلی اورخواجه صن نظامی کی صحبتو سمی انہول نے میرتقی میرکے بقول جیلوں سے کوچوں کی مکسالی زبان اردو سے کا شعور اور ملک حاصل كميا٬ اورنظم نيرمين اتنى مهارت بهم بينيانى كه ان كاشمار ايك طرف توداغ اسكول كناموة ترجانو لااورصاصب ديوان وديوان كانام زركل شاعرو ل مي موسف لكام ادردوسری طرف وہ ارد واول چال اور نٹری ادب کے ماہر اورستندابل قلم تسلیم کیے گئے۔ محرودا بادى كي بعدمولانا مفيط الرحن واصف بى اردو كم البيع شاعر تعطيخ فوش ألمي

پر بی بیرطونی رکھنے تھے اور من سے بارسے میں کہا جاسکتا تھاکہ اگروہ شاعر سر پورچ ٹوبہت بڑے نوشل وارخوش واس بوستے ' انہوں نے خوش وابسی ندحرف اسپنے والدمولا نامفتی کفا بہت السُّرح سعے ورنتہ میں پائی تھی' ملکرشتی اور محسنت سے وربیراس میں استاوا رم مہارت مجی حاصل کی تھی ۔

مولانا حفيظا ارحن واصف وبلي كقديم وجديددورك الك نمائنده اديب شاع ورعالم تتق انبول فيعلى دنيا برسب معدم العسان بركياكه فتى كغايت السوم كالمعون فتوول كانتخاب كفايت المفق كام معوته منحيم جلدوسي شائع كرك دين وفقة ك اكب براس سرمايه كويهيشد كيلية محفوظ كرويا "كفايت المغي می وجلدیں بقیدناً انکی تالیفی صلاحیت محنت ا ورس مغزی کا ایسا نبوت ہیں جو آنے واله لوگوں تھیلتے ایک وبولدانگر شال مبی رسنگی بلاشبہ بیا کہ آدی کا کام معلوم نہیں ج بالدامی اعتباد مع حرب الكيزيد كانبول اس خاموشي كيراته انجا كديد بالس ايك كاكنا ح كعلاد وسائل بيئ كى ايك موانع عمى جسكا شادم انى ابتدائى تعدانيف ميس كيت بيس اورخود ال كى شاعرى كالجموم ازرگل بھی ان کےفن اور قلم کی یاد دلات رسٹیے ۔ وہ عربی سے باقاعدہ عالم دین علوم مكرما بزا ودخادسى اورارد وزبانول كے فاضل ا درنكت شناس تعصا ودسم هيارہ مين مفتى كفابيت الندرح كى وفات كالجد مدرسه المينيه دملى مين ال كى مسند برميتي كم ال سك جانشين كى حيثيت مع تفسرا وردى على كى مدرس ا ود على سك فرائض كى انجام دسيته مسيع يحقور فارسى زبان يربور ساعبورا ورارد و زبان سيح يراسف محاوداست اورمهادر برانكي كرى نظرتهي اس ليدانهين اس بدراه روى سدز بردست تطییف بیونچتی تفی سیسداردو کے موجودہ شاعرا ورادیب اپنی ناوا قسفیت کے باعث لظم ومترمي رواد مجعنة بيرر ابنو ل نے اردوزبان کی صحت اور درستگی پرزور در پنے کیلئے

quot.

جهان ارد ومصدرنا مصبی ایم کتاب تعنیف کی ومان سینکوول مفاهین ارد و زبان کی همت اور نفت کرونوع بر ایک مجنوبی سعیبیتر مفایین مرمانی ا شامع بوسے -

وه ما بهنامه بر بان کے مستقل مربیستوں اور رفیقان قلم میں سے ایک کھے مفتی عتیق المرحمان عثمانی رح کے نام کے شیدا 'اور بر بان کے ان قدر دانوں بیس سے تھے جن کے اضلام ن تعلق اور محبت کی گرمی سے محروبی کا احساس سمسینتہ با نی ت گاجس کی تلافی کی اب کوئی صورت موجود نہیں ۔ جبہ وہ کوئی اہم صفیوں یا تحقیق مقالہ لکھتے بر بان کوہی اس کی اشاعت کا ذرایع برائے ۔ اردوز بان کے مصا دراوں مقالہ لکھتے بر بان کوہی اس کی اشاعت کا ذرایع برائے وہ کوئی ایم مفتول اسلیم الله کی تحقیق اور نسانی نزاکتوں بران کے مصامین اور مقالوں کا ایک پوراسلسلیم فان کی ماردوز بان پرقدر النی کی دفارسی زبانوں بران کے کا مل عور کی دلیل ہے ۔

ان کی دفات سے ندھرف دہلی کی برائی تہذیب اوراردو کے بحضوص کلج کی مائندہ ایک بحظیم شخصیت اس دنیا سے آ کھو گئی بلکہ بربان کو ایک ایسے متقل قدرال اور عظیم ابلی قلم سے محرومی کا صدمہ بھی برداست کرنا بھا بھس کی تحریروں کو اور عظیم ابلی قلم سے محرومی کا صدمہ بھی برداست کرنا بھا بھس کی تحریروں کو فیات باشیر فاندان عثمانی اور بربان سے ادارے کیلئے ایک فیاتی صدیمہ کی صفیت مکھتی ہے فاندان عثمانی اور بربان سے ادارے کیلئے ایک فیاتی صدیمہ کی صفیت مکھتی ہے اللہ تعالی انہیں کروٹ مورث میں تعلید کیسے ۔ آمین ا

## أسيبين كاعظيم فكرابن خرم اندسي

(7941/17884)

داكرا متشام بن حسن ، مسلم يينيورسنى على كرفه

عبداسلامی کے اسپین ہیں بے شارعلار و دانشور ، محقق وسائندان گذر چکے جن کے نام مشرقی مالک میں شہرت دوام حاصل محرچکے ہیں۔ فلسفہ میں ابن طفیل ابن ابن الحطیب، احرالمقری اور ابن رشد، تاریخ نگاروں میں ابن بھوال ، الفنتی، ابن الخطیب، احرالمقری کی تصافیف ما خذو مصاور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنسی علوم میں تحقیق واختراعات کونے والوں میں ابو القاسم الزہراوی ، ابن زہر ، ابن سینم ، مبابر بن افلاح اور ابن فائذ کے دام مشرقی دنیا سے زیادہ مغربی دنیا میں معروف ومقبول ہیں خوشیکہ برطم وفن میں چند ممتاز نام مردور میں نظرات میں ۔ بعض کوعربی دنیا میں بذیر انگ مستحق قرار بیا ہے۔ انھیں دانشوروں اور مفکرین میں وصوب سے لاز وال شہرت کے مستحق قرار بیا ہے۔ انھیں دانشوروں اور مفکرین میں دسویں صدی عیبوی کے قرطب کے قریب کی اب تی ممتاز میں مام داؤر دفا مری حیثیت سے روشناس کر ایا گیا۔
تھے۔ میں کو مشرقی دنیا میں ظاہری مسلک کے امام کی حیثیت سے روشناس کر ایا گیا۔ تھے۔ میں کو مشرقی دنیا میں خام می حیثیت سے روشناس کر ایا گیا۔

میں ان کے عقائد کا مطالعہ کرنے سے میہ بات پایہ کمیں کونہیں بہنی کیو تھ وہ تقلید محض کے قائل نہ تھے اور نفس پر بغیبی رکھتے تھے۔ محد الوز برہ نے ان کے خرجی نظر بین نظر بابت پر بحث کرتے ہوئے کہ مابن حزم کو مالکی غرب ...... اور دو مرے خرام ب کی فقر پڑھنے اور مختلف غرام بب میں وارد شرہ یا معدون شدہ شرعی احکام پر محربی نظر فوالے کا موقع ملا تو انفول نے ان مامرون شدہ اختلاف کا سبب تیاس واستحسان کو با یا بو کہ ایک سطیع سواک کی طرح ہیں جن کی بولت نظرار نے اپنے احکام کو فقا وی اور قیاسات فاسدہ کی طرح ہیں جن کی بولت نظرار نے اپنے احکام کو فقا وی اور قیاسات فاسدہ کی روش بعض میاسی موافقت اور مطابقت بدا کرلی تھی۔ اس زمانہ کے فقہام کی روش بعض میاسی طالت کی وجہ سے اس در جرابیت ہوگئی تھی کہ کسی بھی مشارین بر بین مرضی کے مطابق فتوئ میا جاسکتا تھا۔ بوئی اس زمانہ میں اموی مشارین ابنی مرضی کے مطابق فتوئ میا جاسکتا تھا۔ بوئی اس زمانہ میں اموی امارت کا فائم مور با تھا اور طوالف الملوکی نے سماج اور سیاست کو براگند وکر کھا۔ تھا۔ بقول پروفیسہ محرعبد الشرعان ن

" یرنتها د ہردمستر خوان پر کھا تے اور مبرمحل کے آسکانے پر سرگر دال رہتے ۔ ندما ندسے طوا کف الملوک کے مزائ کے ان ان کو نفی اندوزی و دمسبسہ کاری کا میدان کشا وہ کر دیا اور سرکش امرار سے ان کی سردیے تک اور ان پرعلیات کی بارشش کودی "

ابن حزم کے بہاں اپنے حالات کا ددعل معلوم ہوتا ہے، پہلے وہ سرکاری ہیں۔
یعنی الکی نقد کی طرف متوج ہوئے بجرشا فعی فقہ سے متائز ہوئے کیکن اس میں بھی اس میں بی اس میں درکار نعی ، غرضیکہ انھوں نے تعلیم المنہ ہوئے کی طرف درخ کیا لیکن انھوں نے ظامری خرصیت سے امام داؤد سے بیت میں اس می

مسائل میں اختلاف کیا اس نرمب کی جو بات ان کو زیادہ پسندھی کر یہ نرمب نفت کے ساتھ ان کو زیادہ پسندھی کر یہ نرمب نفت کے ساتھ الاحب و کھیل تا شہر سے روکتا ہے اور دینی امور میں اجتہاد و محنت کی مصلی کو مصلی کو مسلل کو مصلی کا مسلل کا

دو خام الدنه بدس عام مذهب کے متبعین کی طرح نہیں تھے۔ بلکہ انھوں نے ظاہری خرمب سے امام دور دیے میں عام مذہب سے امام دور دیے رہب سے امام دور دیے رہبت سے بنیا دی مسائل میں اختلاف کی جس مذہب کہ ابن حزم کی ظاہر سے مذہب تسم کی نہیں بلکہ اصولی تعمی اور یہ کہ ان کے خصوصی نظریا جس کی بنا پر مہت سے لوگ ان کے فقی اجتہا دکو می کی مذہب یا طراحة سے موسوم کرتے ہیں ۔"

در تنین فقی مسائل بران کی جامع دی طبعت سے انسان تھے جوہ معالمیں استداد نتے انداز سے خورد فکر کرتے ادد نئی راہ لکا لئے کی جبحوکرتے ۔ ان ہیں استداد زمان، مصاب و آلام نے سختی اور شدت علی بیدا کر دی تھی ۔ جب نعتی امور برتبا دلنیا کرتے تو پہلے چند اصول بیان کرتے اور پھر مسلے کے مختلف بہلووں پر اظہار خیال کرتے ۔ اس سلسلے ہیں ان کی چاد کتابیں الاحکام نی اصول الاحکام ، ابطال القیاس مفعی الا بطال ، الدن اور الوسائل لاحل المدن اهب ، بیش کی جاسکت ہیں ۔ نکین فقی مسائل بران کی جامع ترین تصنیف سکتاب المحل بہ جوسائر ہے سائل ہو المحل ہے ۔ یہ فتی مسائل کا ایک سائل ہو المحل ہے ۔ یہ فتی مسائل کا ایک سائل مقائد مائے بی جوسائر ہے ۔ یہ فتی مسائل کا ایک سائل ، عقائد مائے بی جوسائر ہے المحل ہے ۔ یہ فتی مسائل کا ایک سائل ، عقائد مائے بی جوسائر ہے المحل ہے ۔ یہ فتی مسائل کا ایک سائل ، عقائد مائے بی جوسائر ہے دی فتی مسائل ، عقائد مائے بی حسائل ، عقائد مائے بی جوسائر ہے دی فتی مسائل ، عقائد مائے بی حسائل ، عقائد میں سلف صائحین کے اجتبادی مسائل ، عقائد میں سلف صائح ہے انہ ہو سائے بھوں کے انہائل ہو سائے بھوں کے انہ ہو سائے بھوں کے انہ ہو سائے بھوں کے انہ ہو کہ میں سلف میں سلف میں سلف میں سلف میں سلف میں سلف میں سلم کے انہ ہو کہ میں سلف م

اور فروعی اسکام سب کچر موج و سید نیزاس می سپر سند کے حل کو امولی براو نوسوی اور است ملال کے ساتھ بہاں کیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں باوہ براو نوسوی است ملال کے ساتھ بہاں کی مائیں اور اقوال ورج کیے گئے ہیں ۔ حرف محابہ بڑوال اللہ علیم کی الیم اما بھی درج ہیں جن میں کسی فقیہ یا محدث کو اعتراض نہیں ہے ۔ واکم علیم عولسیں نے اس کو کمل فقی علیم کا درجہ دیا ہے اس کو کمل فقی نظام کا درجہ دیا ہے اور اس کو حزمی کمتبہ فکر کا جنع بنا یا ہے ۔ سنیخ الدربرہ ، واکم محداس کا مورث اکر عبدالندالزائد نے جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ بات می ان کی ہے کہ امن حزم نے اکر جا رہے نئیا نات ہی واضح کر دید گر انفوں نے اور اس کو دید نئی نات ہی واضح کر دید گر انفوں نے اور اس کی کوئ محدود تعریف نہیں کی اور کتاب المحلی یاکسی دوسری تعینی خل ہرست کی کوئ محدود تعریف نہیں کی اور کتاب المحلی یاکسی دوسری تعینی میں براہ داست ظاہرست کے معنی سے تعرف نہیں کیا ہے۔

ظاہرت کے تعریبًا بیں سال بعد دجودیں آیا۔

## اس سے یہ مخباخلط ہے کہ ذہب ظاہریت کس فرقہ کے مقابلہ کے لئے وجود میں آیا نفایہ

ابن وم سف ابن کس تعدید میں باطنید نرجب سے تعارض نہیں کیا اور منہ بھی اس کے خلاف استدلال کیا ہے۔ اندس میں فعبام نے مالکی نرجب کوعام طوق بھی اور حنی مسلک کو بھی دد کیا ۔ بھیلیا اور آلیس کی بعنی دبختوں کی وجرسے شاخی اور حنی مسلک کو بھی دد کیا ۔ ابن حرم جس طبقہ علمار سے نعلق رکھتے تھے اس نے فقی تحقیق و بحث کی بنیاد مرتب کو کا اس اتذہ میں امام بقی بن مخلی قاسم بن اصبخ قرطی ، احد بن فالمدا ور محد بن ایمن مشہور ہوئے۔ ابن حرم کے حرمی ندمیس کو اندلس میں مقبولیت حاصل نہ موسکی تاہم ان کے سوجے کا انداز اور طرانی استدلال عوام اور خواص سے مختلف تعا ۔ اس لئے قبول عام حاصل نہ موسکا۔

ده ایک دوشن خیال مفکری جشیت سے مسائل پرغور وجومن کرکے نتائے کے استنباط میں انتہاپ ندا نہ دویہ اختیار کرتے تھے۔ ان کی ہم گر شخصیت میں شخصی کر دویال بھی تھیں لیکن جراً ت خدا دا د د ندر ت تکرنے ان کے غیر مہو کھی شخصی کر دویال بھی تھیں لیکن جراً ت خدا دا د اور ندر ت تکرنے ان کے غیر مہو کھی دی انتہاں کو پنینے کا موقع دیا۔ اس لئے انفول نے جس موصوع پرقلم اٹھایا اس میں ایک نیار رخ پدا کر دیا ربح شیرت فقیہ کے انھوں نے بادیک سے بادیک سے بادیک کو بیان کیا ۔ بح تنہ مورخ واضول نے انساب پراس قدر ایم معلومات جمع کردی کر بیان کیا ۔ بح بعد دو مرسے مؤرخین نے ان توصیحات کو من وعن تسلیم کر لیا ۔ تاہی تھی کہ ان توصیحات کو من وعن تسلیم کر لیا ۔ تاہی تھی کہ ان میں بیش میں تنہ تھی کہ اس زمان میں بیش کی باجب کہ عام طور پر مؤرخین ان مسائل کو قابل اعتبا نہیں سمجھتے تھے ۔ اس طرح کیا جب کہ عام میں برمائی تصنیفات کیں جن پران کے معاصرین نے قلم نہیں اٹھا یا الیے موجود خوات پر جانی تصنیفات کیں جن پران کے معاصرین نے قلم نہیں اٹھا یا الیسے موجود خوات پر جانی تصنیفات کیں جن پران کے معاصرین نے قلم نہیں اٹھا یا

تعادا خوں نے خام ب کا تقابل مطالع کیا اور نصرانی دیہودی خام ب کے تعلوات اناجل ادبع کے بارے ہیں جس قدرتحقیق سے کتاب کھی ، اس کوتھام مصنعین ہے تسييكيات - ابن خلدون جيسا مؤرخ ابن حزم كے جمرة الانساب سي بريوال بح نسب كومستند الن كرا بن كذاب مي تقل كوتے بي العبري بلا تامل لكمعا ہے كہ میرے نزدیک میج رائے ابن حزم کی ہے۔ " ابن حزم کی علمی فوقیت کا اعتراف متقدم مؤرضین نے کیاہے ۔ اس طرح متاخرین مفکرین نے بھی۔ ڈاکٹرشوتی ب ن ابن مزم كے رسالة نقطة العووس فى تواد يخ الخلفاء "كواليث كيا سے ـ احداس بات كا اعتراف كياب كرما فظ ابن منم في تاديخ بي منفرد وغير معولى صلاحيث كا مظامره كيائي . ابن حزم ك رسائل كو داكر احسان عباس ف الدث كياسي اس كانام "جوامع السيوية وم سائل اخوى" بعد و داكر عباس ف لكما ب كرابن م تاريخ مي ايك متنقل عليلاه نرسب ركھتے ہي اور بركه موصوف ايک انصاف ليسند یاکیرہ مورخ کے اوصاف سے بہرہ وریس۔ ابن حزم کی معرکۃ الآراتصنیعنے جُمهرية ١ نساب العوب " يرتحقيق حاستيه آرا في كرك واكثر عبدالسلام بارون نے شا نے کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکریم طلیفہ پہنے محدالوز ہوا در ڈاکٹر ذکریا ابرامیم لے ا بن حزم کی تادیخ نگاری رخقیق کام کیا ہے۔ واکٹر عبدالحلیم عوسی نے ابن حزم کے تاريخي كارنامول كامعمل جائزه لييخ موت جاراهم لكات بيان كيخ بي :

ابن حزم تعلیی مقاصد کے لئے اسلامی تاریخ بیان کوتے ہیں۔
 ۳ شکوک دمشبہات کے دائرہے سے اسلامی ٹاریخ کو الگے کہ الم

جاہے ہیں۔

س۔ دہ تاریخ کو کبھی مفصل اور کبھی مختقر طور پر بیان کرتے ہیں۔ سے۔ ابن حزم نے متعدد واقعات کو اپنی تا دیخی تصنیفات میں دسرا ملہے، المن سلة مزودى سب كر شجوام السبدة "بنجل التاديخ" نيزج التي رسول الترملي الترعليه وسلم كل سيرت سعمنعلق كتاباليفعل من وردي كل بن اورائي كر صب ونسب كر بار مدين جمعية معلوات بنجه و الا نساب يمن كلمي بني ان سب تحريرول كو معلوات بنجه و الا نساب يمن كلمي بني ان سب تحريرول كو ترقيب كرسا تقد مرتب كيا جائة تو "تاديخ عصد بنوت " مكل بوسكق بدر و اكر عواس كر مطابق ابن حزم كى تاري تعانيف كى ترتيب وانتخاب كرلياجا من توساؤ على جارسو سال كى تاريخ تعانيف كى ترتيب وانتخاب كرلياجا من توساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على بياد بيوسكن بدر وانتخاب كوساؤ على بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على تاريخ بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من توساؤ على بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا من بياد بيوسكن بدر وانتخاب كرلياجا و المناز و التحريات كراديا كراد

ابن حزم نے سیرہ نبویہ پرج کچھ لکھا ہے اس میں دشمنان سیرت نے جواعراضا کے تھے ان کا مرال جواب دیا ہے۔ اس طرح ان کی تاریخ نگاری مناظراندا ور مدافعا نریمی بہوگئ ہے۔ وہ تاریخ میں ایسے اچھوتے عنوان قائم کرتے ہیں جن کے جواب میں سینکڑوں صفحات کی صرورت ہوتی ہے سیکن وہ اپنے مخصوص استلالی طرز تحریر سے نئبت ادر جامع جواب تکھے ہیں۔ مثلاً "نفطة العروس فی توادینج الحلفاء" میں ایک عنوان قائم کہا ہے:

' کون سے ہوگ کسی خلیغ کی وصیت کے بنا برحکرال مجوسے اورکون سے ہوگ شورائی نظام سے بخت حکمال بوسے ہے "

اس عنوان کے تحت انھوں نے وصیت اور شورائی نظام کے اصول کی نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے تاریخی شواہرسے گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ اندا زعامیان منہ ورمعلوم ہوتا ہے لیکن ان کی ذہنی اس کی ترجانی کو تاہے ۔ اور قاری کی مومنوع سے دلجیسی مجری کردیتا ہے۔ ان کی تصنیف جمسل فنڈح الاسسلام

بعدد مول الله صلى الله عليه وسلم منقر عور ف ك باوجود اب حرم كدود يمن كياموي مدى عيسوى نك كم حالات بيرضمل من مناه جس من قلام سالم اسماء المخلفاء والولاة "ايك جام فرست كو شكل من مناه جس من قلام ساج سياسى حالات بحل سائے المخلفاء والولاة "ايك جام فرست كو شكل من ماريخ "ففا كوال سراسى ما المنا الله على - واكر عول س فرو توسيف بنات بوس في الريخ المن كماب كى عنوال سے مكمی - واكر ابن الرب حس بن عمر قروالى "ف ابن ورم كے بچرے بحالى الدول الله في ابن ورم كے بچرے بحالى الدول الله في الله فيرة عبد لولوب كے باس ايك رساله بي ابن رساله في ابن الدس الدول كو ففائل و ما تركو محفوظ كرف ميں الداسى كو ففائل و ما تركو محفوظ كرف ميں الداسى كو ففائل و ما تركو محفوظ كرف ميں وسيد بناكريد رساله كلا اور ان كو ففائل و ما تركو موفوظ كرف ميں وسيد بناكريد رساله كلا الله الداس كى فاريخ ، تبذيب و تمدن كو خليال كيا يك و سيد بناكريد رساله كلا الداس كى فاريخ ، تبذيب و تمدن كو خليال كيا يك المن من من الداس كا حدال كا الداس كا الداس كا الداس كا الداس كا حدال كا الداس كا حدال كا الداس كا الداس كا حدال كا الداس كا الداس كا حدال كا الداس كالداس كا الداس كا

ابن حزم کاسب سے اہم کارنا مہادیان کا تقابی مطالعہ ہے کیونکہ اس سے ہم کارنا مہادیان کا تقابی مطالعہ ہے کیونکہ اس سے ہم کا ضیحے نقط منظر دیا نتداری وغیرجا نبداری کے ساتھ بیش کرنا جس میں حت ائت سے جہم بیشی مزم وا ورخالص علی انداز سے محاسن ومعائب، اتفاق واختلاف ہر میہ ہوکو دسا منے رکھ کرتا م اٹھا نا آسان کام نہ تھا۔ ابتدائی دور میں اس موھنوں بر ابولی نونخشی (م ۲۰ م) کی کتاب الجسی ادالمد بانات "اوراس کے مجمع رمنونی سرم می کی کتاب دلات البخب نی وصف الادبان والعبادات "اور ابو منصور لبغدادی (م ۲۰ م) کی کتاب دلات البغب نی وصف الادبان والعبادات "اور ابو منصور لبغدادی (م ۲۰ م) کی کتاب المحلی کا المناب المحلی کی کتاب الدیدان کی کتاب الدیدان کی کتاب المحلی دائعی کا کا المحلی کی کتاب الدیدان کی کتاب الدیدان کا دائیں کا الدیدان کا دائیں کی کتاب الدیدان کی کتاب الدیدان کا دائیں کی کتاب الدیدان کا دائیں کی کتاب الدیدان کا دائیں کا دائی کا دائیں کا دور کی کتاب کا دائیں کی کتاب کا دائیں کا دور کی کتاب کا دائیں کی کتاب کر دائیں کا دائیں کا دائیں کی کتاب کر دائیں کا دائیں کا دائیں کا دائیں کی دائیں کا دائیں

بائ جاتی بی لیکن ابن حزم نے اس موضوع پرجی تین اور بھان ہیں کے لید تسلم اشکیا ہے اور بھان ہیں کے لید تسلم اشکیا ہے اور ختلف نقل نظر کو سائے دکھا ہے اس کی تعربیت میں ڈاکٹر جرابہ کی کھنٹا ہے کہ:

کتاب کے موضوعات کی تحدید وتعیین اور المراحیث تبویب، استنباط، تفکیری نظم، وسعت معلومات اور تمام نظریات کو سیشنے میں سبقت ہے جائے کی فضیلت ابن حزم می کو حاصل ہے ۔"

علام صبی اور حافظ حمیری نے اس کتاب کو ابن حزم کی سب سے افضل علی خدمت کے نام سے بلد کیاہے۔

ابن حرم کی کتاب الفصل فی المنل والاحواء و الدخل کے بادے ہیں اسن خلکان نے لکھ لمب کہ اس طرح کی چیز لکھنے میں کسی نے بھی حافظ ابن حرم سے بھی اور سبقت نہیں گی۔ اسپین کے مستشرق میخل اسین نے کتاب الغمل کا ترجمہ اسین میں کیاا ور تین سوچ الیس می مستشرق میخل اسین نے کتاب الغمل کا ترجمہ اسین میں کیاا ور تین سوچ الیس می برشتیل ایک مفصل مقدم شامل کرکے پاپنے ضخیم حلدوں میں تاریخ اکیڈی مگر دیرے مستقبل ایک مفعل مقدم شامل کرا نقدر مقدمہ میں افکار دینیہ کی تاریخ بیابی می اور دوس کے مقام وفضل پر گفتگو کی اور اس میدان میں موصوف کی سبقت سیم کی اور دوس سیفت کو خوالوں کے بالمقابل موصوف کے تنقیدی علمی طراح کا اقدیا ظاہر کیا جس سے بورپ کے مقدمین مذاہب بیسویں صدی میں آمث نا موسے و مشہور سترق بست میں استفاد کو استمار کیا کہ منام کو میں خوالوں کے مقدمین مذاہب بیسویں صدی میں آمث نا موسے و مشہور سترق بست میں است نا موسوئے و مشہور سترق بست میں است نا موسوئے و مشہور سترق بنشما کھتا ہے :

و تادیخ کے مضمون پر ابن مزم کلکھی ہوئی مشہور اور دیادہ قیمنی کتاب کتاب الفعل سے ۔ برکتاب مختلف

مذامب اورفرقول کی مفعلی مادیخی شغید ہے۔ اس کتا ب کے معنمون وا فکا رہیں دین کے موصوع برانسائی ذہبن کے منفرق فدامب سے تعرض کیا گیا ہے یہ سوال کے اختیا دکر دہ الحاد مطلق سے اس بب بحث شروع می کا اختیا دکر دہ الحاد مطلق سے اس بب بحث شروع می کوران عوام کے ایمان بربات ختم مولی ہے جو ہر تیز کی تقدیق کوتے اور جہالت کی وجہ سے تمام خوافات کی نقد ہے تی دوجہ سے تمام خوافات کی وجہ سے تمام خوافات کی اس کتاب اسلام کے علم کلام برایان رکھتے ہیں اور کسی بیز بر کوئی شک نہیں کوتے۔ اس کے نتیجہ میں ابن حزم کی یہ کتاب اسلام کے علم کلام کی تاریخ بن گئی اور ساتھ می اس کتاب میں مغالل اسلام کو بیان کو نے کا واضح سے موجود ہے۔ اسلام کو بیان کو نے کا واضح سے موجود ہے۔

تنغيدى كمتدي فكركا لمبورسوا -"

بدب کے متازمست توں نے اس کتاب کوعالمی حیثیت کا شاہکا رہایا۔ کیونکہ
ان کے خام ب کے بارے میں بالخصوص "تورات وانجیل" کے ایسے گوشوں کواجا گر
کر فی کی کومشش کی گئی ہے جس سے یہودی اور عیسائی علما رہمی واقف نہ تھے
اور اکٹر چٹم پوشی سے کام لیتے تھے۔ پر دنیسر روکانان نے یہال کک لکھا ہے کہ
یہ کتاب عظیم تاریخی و دمین کتاب ہے ۔ عالمی ا دب میں ایسی کتاب اس سے پہلے
نہیں کھی گئی ۔

الغروگیوم کی رائے بھی وقیع ہے انھوں نے لکھا ہے:

" ابن حزم قرطی جیسے مسلسل بحث کرنے والے محقق
ابنی سادی قرتبی لگا کرسب سے بہلی یورپی اور
دینی انسائی کلوپیٹیا کی تصنیف کرسکے ا درعہد قدیم وجدید (توراة و انجیل) کے متعلق سب سے بہلی معیار پر تحقیق بلند درج کے مربوط تنقیدی معیار پر لکھ سکے ۔"

اس پی شک نہیں کہ ابن حزم ایک بالغ نظر مفکر تھے اور انھوں نے ابنا ملح نظر تعین و تنفید کو بنایا۔ اگر جران کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا تارہا ہے اور فقہ ارک ایک جاعت نے ان کی کتابوں کو نذر آتش کرایا لیکن علماء اسلام اور مستشر قبین دونوں نے ان کی کتابوں کو نذر آتش کرایا لیکن علماء اسلام اور فقیل میں حزم ابورا فع نے ان تمام تصنیفات کتب ورسائل کی تعداد چارسو بتائی ہے نفسل میں حزم ابورا فع نے ان تمام تصنیفات کتب ورسائل کی تعداد چارس بنائل کی تعداد مسائل کی تعداد سائل کی تعداد ہے۔

امی فرق کل ۱۹۲۱ رسائل وکتب کی نشان دی آج مک کی جاسی ہے۔ یوں تواہی م کی مرکبتا ب تعادف کی سے سیال اس محقارت کی مرکبتا ب تعادف کی سے لیکن اس محقارت کی ایک فقر منمون میں اس کی عالمی شہرت کی ایک اور کتاب طوق الحام "کا ذکر خروری ہے جس کے تراج یورپ کی تمام علی بالا میں کیے سکتے ہیں ۔ اگرچ اس کا مونوع حب المرود یا بلغظ دیگر دوی مجت ہولیک اس میں جامع طور ترعورت "کی عزت و تو تیز، ساج میں اس کی حیثیت ، اس کے حسن وجال ، اس کی حیثیت ، اس کے جن سے عورت کو محسن میرت اور کردارسازی کے منعلق الیے اصول بیان کے جی جن سے عورت کو محسن مجرح سن وزینت نہیں بلکہ انسانی برادری سے معاری حیثیت سے دی میں اگرچ اس کا انداز بیان زبانی مانوکی سے مستشرق بن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ داجربکین اور دانتے نے بھی اس خوم کے میں اس خوم کے میں اس خوا کے ایک اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ داجربکین اور دانتے نے بھی اس خوم کے میں نظریات سے استفادہ کیا ہے۔

ابن ونم اسبین کے ان ممناز دانشوروں ہیں شمار کیے جاتے ہیں جن کی تصنیفا نے ہوں کی تصنیفا نے ہوں کی تصنیفا نے ہوں کی علمی دنیا کومنا ٹرکیا۔ اس کے اعزاف میں ۱۹۲۳ء میں ان کے وطن میں ان کی بادگار فائم کی گئی ہے۔ اور بورے اسبین میں ۱۲ مری سالا کا کا کا کا کا کا کا کا مناف کی گئی ہے۔ اور بورے اسبین میں ۱۲ مری کا مناف کی گئی اور خد صدر فرنیکو نے مجمد کی نقاب کشائی کی منت سنم سمی ان کے مجمد کی نقاب کشائی کی منت سنم سمی اور میں اس کے آبائی قلع ہیں اس کی یا د کے ترا نے محدے گئے ہے۔

# خوارج كي تحركب اوران كي شاعري

### از واکار محراوسف فاسمی، شعبر موبی مسلم بونیورسی علام

یہ فرقہ انتہائی درج کا متعصب تھا۔ دعوت وتبلیخ ہیں تلوار کا استعمال کونا ایک معمولی بات بھی۔ اسی تعصب نے اضیں انتہائی میں کہ طالم اور سنگدل بنا دیا تھا کہ چھوٹی جوئی ہے۔ بات ہر انسا نوں کی مبان لینا کوئی اہم بات نہیں تھی۔

جہاں تک خیال کیا جاسکتا ہے کہ اُن کا یہ تعصب اس بنا پر تھا کہ خلافت توش میں ہیں راور پرخود رہیں قبائل ہیں سے تھا۔ اور مفرا ور ربید کے در میان علاوت برائی ہے۔ جسے اسسلام اور بنی علیہ السلام کی صحبت نے شخد اگر دیا تھا۔ یہی عدا وت دو بارہ ورنگ لائ ۔ اور اس آبائی علاوت نے خوارج کو تعصب اور شدیت بر آبادہ کو رکھا تھا اور جبے وہ اپنا دینی افلامی تصور کرتے تھے ۔ خلافت کے سئد میں ان کا نظریہ تھا کہ خلافت کس تو ہم کسی قلیم کے لئے محقی نہایں بلکہ بروہ شخص خلیف بن سکتلہ ہے جب میں شرائط خلافت بائی بائی بہوں ۔ ان کا یہ نظریہ تو بخر متعصب این مقالیکن عجب میں شرائط خلافت بائی جاتے ہوں ۔ ان کا یہ نظریہ تو بخر متعصب این مقالیکن عجب میں نظر سے دیکھتے ہے اور ان سے تعصب بر سے تھے۔ ابن کھتے کے ایک خاری خورت نے کسی خری سے شاوی کے ایک خاری خاری خورت نے کسی حجم سے شاوی کی رائے والے توسم کو درسوا کو دیا۔ اگران کی رائی واقع نقل کیا ہے ساختہ بھا و ایسے ۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک خاری عورت نے کسی کو درسوا کو دیا۔ اگران کی ایک واقع نقل کی دیا ہے ساختہ بھا و ایسے ۔ ایسے تو لیے توسم کو درسوا کو دیا۔ اگران کی دیا ہے کہ ایک خاری کے دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے گران کی کے دیا ہے کہ ایک خوری کے دیا ہے کہ ایک خاری کے دیا ہے کہ ایک کیا ہے کہ ایک کو دیا ہے گران کے دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے گران کی کیا ہے کہ ایک کو دیا ہے گران کیا ہے کہ ایک کو دیا ہے گران کی خاری کے دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے کہ ایک کی دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے کہ ایک کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے کہ دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کے دیا ہے کہ کی دیا ہے کر دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے

رِتعسب من ہوتا تومبت سے عجی ان کا خدم سے اختیاد کر لیتے عجیوں سے آئی نوت اوردودی کے ما وجود ان کا مذہب عجی افکا رسے متاثر موسے بغیرن دہ سکا مثلاً یہ کہ بھائی بہنوں سے نکاح جا کڑہے ۔ یہ ان کامرام رکفر یہ مسلک ہے جی فارسی انزات کے قبول کرنے کی الحلاع دیتا ہے ۔

عقا مروا فیکار است به کا تقرر عام سلانوں کی آزادان رائے کے بعد علی میں عقا مدوا فیکار است کے بعد علی میں متعالم میں متعالم میں متعالم در است برگا فران رہے۔ اگر خلیفہ بدکار ، بدکر دار اور خطاکا رہے تو اسے برطرف کردینا بھی جائز ہے۔

نلانت کسی خاندان ،کسی قوم یا قبیلہ کے ساتھ خاص نہیں۔ ایک عجی شخص مجھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ اور بہر ہے خلیفہ عبد عرب کو بنایا جائے تاکم اگر وہ را ہی مسخوف ہو قو اسے معرول یا تتل کرنے چیدال دشوادی نہین کئے۔ اسی بنیا دیرا نفول نے اپنا خلیفہ ایک غیرع بی النسل عبدالنّدین وسب کو بنایا۔ اور اسے امیرا لمومنین کہنے نظے۔ ال کے بہال اقامتِ خلافت واجب نہیں بلکم معلی فرورت پر مخصر ہے۔

برگذاه گادگا فرید حجای و ه گذاه بالادا ه ه کیا به و میا گیا بو - یا خطاراجیهای بو - اس وج سے معاذالند حضرت علی کوکا فرکھتے تھے ۔ با وجود کی حضرت علی مشلککی کے لئے ازخود نیار نہیں بوئے تھے ۔ فارچیول کا حضرت علی کی گفیر مربھر رمہنا اس او کی نشاندہی کر تاہیے کہ و ہ فحلی بحتہ دکو بھی کا فرکھتے ہیں ۔ ان سب افکار وعقا کد کے مسبب یہ جمہود سلین کوکا فرومشرک مجھتے تھے ۔ اور ان کی مخالفت کو بنیادی فرق محردانتے تھے ۔

ان کے عقائدوا نکا رنہایت سطی اورسادہ ، ۔ اوران کے دلائل انتہائی لیج اور

معلی ہیں۔ سٹا مرکب کبرہ کے کفر پر میں بیش کرتے ہیں وَمَنْ كَثَمْ مَعْ كُثُمْ مَا اللهُ فَأُولَتِكُ هُ مُ الْكَافِرُونَ ، حِلوكَ الله تعالى ع نازل كرده الحكام كم مطابق نعيد نبي كرتے وه لوگ كافرين يعنى جوكبره كناه كرتا سے ده خداك مر بغير في الم الله الله الله الله وه كا فرم وغير ذا لك من الاضاحيات -صفرت على يضى التُدعية سفايك مرتبران سيخطآ.

" الرتمارا خيال هي كديس خطاوا داور كراه مول توميري كري اويعلمي ك منرا امتنت محرصلی الشرعلیه دسلم کوکیول د بنتے ہو۔ میری خطابر انفیس کیول کرنے مور میرے گناہ پر انھیں کیو ل کا فر قرار دینے ہو۔ تم نے اپنے كن حول يرتلوار لشكاركمي بع اور النيس موقع بلے موقع بے نيام كرلينے ہو۔ تم پرنہیں دمکھتے مرو کرگنرگارکون ہے اور بے گنا ہ کون۔ دولوں کو تم نے آیک ساتھ ملار کھا ہے۔ تم اچی طرح جاننے ہوکہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کوسنگسار کیا ۔ عیراس کی نماز جنازه بھی پڑھائی اوراس سے اہل خانہ کواس کا وارث بھی تسلیم کیا۔ رسول التدمل التدعليه وسلم في قاتل كوجم قتل بي تتل كيا د سكين اس کے ابل کوام کامیرات سے خروم نہیں رکھا یونسور صلی الندعلیہ وسلم نے چور کے باتھ کا فے اورغیرشادی شدہ زانی کو دتے مارے ۔لیکن دولوں کو مال غنیت میں سے حصہ مھی دیا ۔ آپ نے گند گاروں کے درمیان التعرال كاحكم فائم كيارلىكن اسلام نے مسلانوں كوجوحفتہ ديانفا اس سے ان مكنه كا مدل كو محودم منين كيا مذاك نام دائرة اسلام سعفادي كيا " موارج کے یاس حضرت علی کاس مال تقریر کا کوئی جواب مہیں تھا۔ بربهت مجول المن المرائي فود المن المن المرائي المرائي

چنا بچہ عبدالندین مہلب ابن ا بیصفرہ نے ان کو آ بیس بیں لڑاکر ان کے شریعے مسلانوں کو بچا نے میں کانی حدثک کا میابی حاصل کی ۔

ابن الحديد في ايك واتع نقل كيا ہے كه فارجوں كے فرقة ازار قد كا ايك لوار زمر آلود تير تياد كورت ايف تيروں سے اصحاب مہلب پر حملہ كرتے ہے۔ يہ معا لم جب مہلب برحملہ كرتے ہے۔ يہ معا لم جب مہلب كے ساسط بين كيا گيا تواس في كہا كہ بين اس كا تدارك كرنا ہوں ۔ يہ كہر اجن ايك آدى كو خط د با - اور ايك ميزار درہم دبے ا ور اسے قطرى بن فجاة فارجوں نے امير لشكرى طرف جا في كم برايت كى اور يہ كہا كہ خطا ور درہم دہم درہم دشن كے مار بين بيان كى اور يہ كہا كہ خطا ور درہم دہم دايت والن ميں ميں بيات والن اپنے بچا و كا خيال ركھنا ۔ و و شخص حسب برايت والن ميرگها ۔ اس خط كى عبارت يہ نعى :

امابعد - آپ کے تبریجے مل گئے ہیں - ہیں ایک ہزار درم بھی رہا ہوں۔ یہ رفم قبول کیجے اور مزید تیر مناکر بچھے ہیجہ شبکے ۔

ی خطقطری تک بہونچادیا گیا۔ تطری نے نوبادکو بلاک نوجھا یہ خط کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ۔ قطری نے کہا یہ در ہم کیسے ہیں۔ اس نے کہا مجھ خرنہیں۔ قطری نے کہا اسے قتل کردو۔ وہ فوڈا بی تشل کردیا گیا۔ اس دا قدسے ان کے صفی عقل اور بے تدہری کا بخ بی اندازہ دگایا جا سکتا ہے۔

خواری کے فرقے ادارقہ۔ یہ ناخین الدق کے بیروئی۔ اورتعدادا دراحتادی حفاری کے فرق کے بیروئی۔ اورتعدادا دراحتادی حفاری کے مساح کی وجہ سے دیگر فرقوں پرفوقیت رکھتے ہیں۔ ان کے معلی الدین اور مشرک ابدی جہنی ہیں ۔ ان کے نزدیک مجوثی تہمت کوئی جیزنہیں۔ گنا و کمیرہ یا صغیرہ کا ارتبکاب انبیا رعلیہ السلام سے ہوسکتا ہے۔

مغدات ریہ نجدہ بن عوبمہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ میندمسائل ہیں ازارقہ سے مخلف اعتقا در کھتے ہیں۔ مثلاً یہ جنگ سے فرار اختیاد کرنے والے کا کمفیرنہیں کرتے ۔ اور یسٹیعول کی طرح تغییر کے معتقد ہیں۔ پھر مینین فرقوں میں بٹ گئے ۔

فرقر صفریہ ۔ برلوگ زیا دین الاعظ کے مای اور اس کے پیروکار تھے۔ یہ اپنے
اعتفا دات اور انکاریں ازار قرسے کم تراور دیگر فرقوں سے بالا تر تھے۔ اس فرقہ
کا بانی عبدالکریم بن عجرد ہے ۔ یہ نجدات سے طنے جلتے عقائد کے مال ہیں۔ پھر یہ
دو فرقوں ہیں بٹ گئے۔ سنیعہ ، میمونیہ ۔

اباہینہ - برعبدالٹدین اباہن کے پردکارہی - یہ خارجیوں میں معتدل اور جہودمسلمانوں سے قریب ترر اوراہل سنت جیسے عقائد رکھتے ہیں ۔

فوقی یزید یه - دمیونیه

یہ دونوں فرقے مسلمان تصور نہیں کیے جاتے ہیں۔ چ نکے بنیریہ صنور کو قامیا نیوں کی طرح بیغیر آخرالزماں خاتم النبیین نہیں تسلیم کرتے ۔ اور اسس بات کے مفتظ ہیں کہ التّٰدتعالیٰ کوئی نبی جمیوں میں بھیج گا اور شریعت محدید کومنسون کی وسے گا۔

ميمونيد - بيرمحرات سيع نكاح كوجا تزكية بي اورسورة كوفايج القرآن

### کھے ہیں۔ قرآن اور داستان عبت کیسے مکن ہے۔ والعیاذ باللہ

مونور ال المول المورد المورد

خوارج شاعری سے مہاحدۃ یا ہجوگوئی میں مقابد کا کام بہت کم لیلتے تھے، اس لیے کے اس کے لئے کے اس کے لئے کا درجنگ میں مقاطبہ کے لئے تکوارتھی۔ "کوارتھی۔

معاذبن جوین بحالت اسیری این قوم کوجوسش دلاتے موت ایک تصیدہ میں کہتا ہے :

الاايماالت دون نرحان لامدى فترى نفسه الله ان ينزمل

## المتربه الاالخاطئين جهالت وكل احدى مستكم يعساد ليقتلا

خارتی فرقے کے متعلقین ہیں بہت ہوگ اکیے گز رسے ہیں جنسیں شاعری ہیں کمال ماسی و اور جنوں شاعری ہیں کمال ماسی و اور جنوں نے کسی مذکس موضوع پر ابنا زور قلم استعال کی لمبے مگر ان میں طرحان من حکیم اور کمیت بن زیدا سدی ہی ہیں جنوں نے نن شاعری کو دوئی کمال مک پہونچایا اور خارجی فرقہ کے سب سالار شمار کیے گئے۔

کمیت آبئ شاعری عوام سے سامنے پیش کرنے سے جھکتا تھا گر فرر دوق کے مشوروں پیملانا سروس کے مشوروں پیملانا سروس کے مشوروں پیملانا سروس کے مشوروں پیملانا سروس کے دیا۔ اس نے ہوگوں کو ہم اشکات تھا تدریائے جن ہیں اولادعلی ک طفلاکی اور ان کی موافعت وحایت کا اظہار کیا۔ کمیت بن زید اسدی ابینے نفسا تد بہ بنوباسٹم کی وجہ سے بنوباشم کا بے نظیر شاعر شار بردتا تھا۔ اس نے ندھ شرب بنوباسٹم کی مدرح کی اور ان کی مرا فعت وحایت ہیں دلیلیں بیش کیں ۔ بکر سبی زبان ، پر خلوص اعتقاد ، بے باک دل ، پر حوش ورواں طبیعت سے ان کی مرافعت و حایت کی ۔ مگر جب بہشام بن عبد الملک نے اس کو منظر میں کہ خوالی کے مطابق تعتبہ کی بنا ہ کی۔ اس کی مدرح سرائی ہیں ایک قصیدہ کہ والا۔

کمین اورطدماح بن حکم نے را دیوں اور نویوں کویہ کھتے سناکہ جاہلی ادب کوبرتری اور بدوی شاع کی کونفنیات اس لئے حاصل ہے کہ ان ہی شوابد اور غریب الفاظ با سے جانے ہیں۔ اس چیز نے طر ماح اور کمیت میں غریب الفاظ کی محبت اور ناما نوس الفاظ استعال کرنے کا سنوق بیدا کرد یا۔ یہ دویوں اور دجز خوا نوں سے اشعار سن کران ہیں سے

غرب ونادر الفاظ اخذ کر لینے تھے اور پر ان کو بے مگر استمال کرتے تھے علی کہتے ہیں۔ طرمان و کمیت مجھ سے غرب ونادر الفاظ دریا نت کرتے تھے پروہ دونوں الفاظ کو اپنی شاعری میں بے محل استعال کرتے تھے جب ان سے معلوم کیا گیا کر پہ لوگ ایسا کیول کرتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں شوی ماحول میں پروان چوھے ہیں ا ورنا دیدہ چیزول کا وصف بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے اصعی اور ابو علیدہ نے ان دونوں کی شاعری کو اسلامی شواد کے اس وجان کا اللہ العسلت کو جا ہی شعرار میں عیر ستند ہوئے ہیں۔ طرح وہ عدی بن زید اور امیہ بن ابی العسلت کو جا ہی شعرار میں غیر ستند کہتے ہیں۔ طرح ان کے اس وجان کا از اس کی سناموی میں نایاں نظر آتا ہے۔ اس کے اشعاد میں جہاں نرم و نازک وسٹیریں الفاظ ملیں گے دہیں پر کچھ بھدے میں جوڑا ورخام اشعداد نظر آئیں گے۔

بېرمال طرما ح کاشاراسلامی شعرا رکی فپرست میں موتا ہے جو اپنے کسی کئی فاص انداز فکر کی وجہ سے مشہور و معروف رہے جی ۔ مشلاً علر ماح کوی ہے ہیں۔ مشلاً علر ماح کوی ہے ہیں۔ مشلاً علر ماح کوی ہے ہیں۔ مشلاً علر ماح کوی ہے استعمال اس کا اپنا ایک نزالا اور مخصوص طرز ہے ۔ جس کو وہ اپنے قلم کے ذریعہ استعمال کوتے ہوئے ہی کوئی ہے ۔ وہ جس کی ہی ہجو کرتا ہے اس کی تو بین و تحقیر ، ذلت و آبر و ریزی میں شدت مبالغہ سے کام لیتا ہے ۔ اس کے دول میں اشعار کے بیر صفے سے ایسالگتا ہے کہ از غیب اس کی نصرت کی جا رہی ہے ۔ اس کی کم کمیت جو اس کا ہم عصر اور ہم پالے وہم نوالہ تھا بہت پیلوول میں اس کے کمال کا اعتران کرتا ہے ۔

طرماح بن حکیم رزمیہ قعبا مُدکھنے والوں میں گناجا تاہے۔اس کے تعیدہ کے دوشعر نمونہ کے طور پرمپیش خدمت ہیں : قسل فى شط سبنه وان اغماضى و دعسانى هوى العبون المراضى فتطسريت للهب اشت مارتفست رصى بالتنى و ذوالله ساضى

کمیت اور طرماح کی زبان سیح منی اور طرز بیان نفیع به شاعری اور پخو میں بیہ قابل سنداستاذ ہیں ۔

فارجی شوارگ ایک طوبل فرست ہے جبھوں نے کچونہ کچے اشعار کھے ہیں۔
کسی فی ما د ثاب ز مانہ سے متاثر موکر اور کسی نے اپنے تبلیہ کے دفاع ہیں۔
مگر ان ہیں سے کچے کو اخیبازی حیثیت عاصل رہی ہے۔ جیسے طر ماح بن کیم تعلی بن فجاۃ۔ کمیت ۔ عدان بن حطان ، عبیدہ بن بلال الیٹ کری ،
قدوۃ بن نوفل ۔ البہلول بن بنرایشبانی ، معاذب جرین ، عین بن عاتک الحظی فدوۃ بن نوفل ۔ البہلول بن بنرایشبانی ، معاذب جرین ، عین بن عاتک الحظی نا فع بن الاررق ۔

#### رب. ماخد

ا- شعرائخوارج كتوراحسان عباس دارانتقافة بيروت الاندلسى المعداهربن محدعبدرب - الاندلسى المعداهربن محدعبدرب - الاندلسى التنابره ١٩٦٤ مبد طبدنانى مصطفى اليابى الحلبى الكامل مبد طبدنانى مصطفى اليابى الحلبى ١٩٣٤ء

مهر انکامل امینالاثیر بیروت ۱۹۹۵

٥- الشعروالشعرار ابن قطيبة الدف احدمحرث أكر ا قامره ۱۹۲۱ ۱۹ لا متاب الملل والمحل محدين عبد الكريم بيروت ١- المذابيب الاسلاميه ابوزيره القابرة كلتة الادب ٨ - مروج المذميب الوالحسن على بن حسين - المسعودى معرر المطبعة البهيتر الموسوع ٩- معم الشعرار الوعبدالتُدمحدين المرزبان مطبعيسى اليالي الحلى ۱۰ تاریخ الیعقولی و سیدمحدصادق دارصا در ۱۹۷۰ ع ١١- المجمع الاسلامي - العراقي ٥٥ ١٩ ٢ ۱۲. البيان والتبين جاحظ ۱۷۔ اے لوری سری آف دی عرب آر۔ اے ککونسن - کمبرج 1949 ١١٠ تاريخ الاسلام مولانا اكبرا منجيب آبادكي 10 شرح ابن الحديد ١٦ شرح شج البيلاغه

## غروه بنی نصبیر سبب اورزمان کی تعیین رم) درمولانا داکر ظفراص حصار صدیق

على بن برمان الدمين الحلبى (ف ١٠٣٧ ه) مصنف "السيرة الحلب" دقم طراند

: ٧

یغزوہ رسے الاول میں بہش آیا بینی سکے گئے کے رسے الاول میں - اکی قول یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ احد سے بہلے کا واقعہ ہے ابن کیٹر نے کہا ہے کہ درست یہی ہے کر اسے غزوہ احد کے بعد رکھا جائے ، جیساکہ ابن اسحاق اور دوسرے الم مغازی نے کیا ہے - كانت تلك الغزاة في بيع الأول اى من السنة الرابعة ، دقيل كانت قبل وقعة أحد، قال اب كثير فالصواب إيرادهابعد أحد، كما ذكرذ لك ابن اسحاق وغيره من اثمة المغاذى أ

له على من بربان الدين الحلبى الشافعى ، السيرة الحلبيد، مطبعه ازمريد ، طبع اول بمناسط، ٢/٧/٢

سيدا حدبن ذبني وعلمان (ف ١٣٠٠ م) معدنت السيرة النبوية "كيمية بي : غزد أبى نفير كے سنہ وقوع كے سلسطين المردسيترمي اختل فصكاا لمع زمرى اورا يك جاعت کی راست ب اورسی امام بخاری کا کی مسلک ہے کہ رغزوہ برکے بعداور غزوهٔ احدی بہلے میش آیا۔ ابن اسحاق کا مذبب يدب كربيرمعونة كع بدركا واقديهاور الم تحقیق محدثین نے اس قول کوترج دیا

واختلف احل السيرفى السنة التي كإن فيها، فذن هب الزهوى وجماء وجرى عليه البخادى انماكانت بعد غزوة چدى وتبل أحلى، وهر ابن اسعاق إلى أنها كانت بعلاليوسي ورج المحققون من العفاظ قولك

نیکن اگردونوں رواینوں کواس طرح حجے کر دیا جائے کہ ا مام زہری کی روا بٹ میں غزوہ بن نفیرسے مراد، وہ محاصرہ سے جوبنونسبر کی جانب سے بہلی بارسازشِ تستل كدبعد على من آيا تعاا ورحس كى تفصيلات عبدالتُدب عبدالرحن بن كعب بن الك كى وايت میں مذکورہیں۔اس کے برخلاف ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں غزو کا بنی نفیرسے مرا د ان کا و و محاصرہ ہے ، مو دوسری بارسا زسش تنل کے بعد ظہور میں آیا اور حس کے نعبد وہ جلا وطن ہی کر دیے گئے ۔ اول الذّکر کا زمانہ غروہ برر کے بعد ہے اور ثانی الذكر كاغزوة احدكے بعد، تو دونوں رواميوں كا تعارض بھى رفع ميوسكٽا ہے - والله اعلم بالصواب ـ

واکر محدمیدالندصاحب نے غزو کا بی نفیرسے متعلق اینے معنمون میں ایک اشکال کے پیش نظرابن اسحاق کی دوایت ہیں سے پرکتابت کا احمال کا ہر فرما یاہے۔منامی

ك سيدا حدين زمين وعلان السيرة العنبوية والآثار المحدية ، طبع مصراسية الدر ما ١٩٩٣.

ابن اسحاق کی اس د وایت کو تقریباً سادے بی متا فرین دمرات دے ہیں۔ مجھے بجین سے اس سے کھٹک دمی۔ ایک بار ہمارے ملک سے سب سے بڑے سوانے مگار نبوی (مولانا مید میان ندوی مرحوم) حید د آباد دکن آئے تویں نے ان سے طالب علی اند بچھا تھا کہ قاتل جب مسلمان نغا، توییبو دیول پرخول بہا کی کیوں ذمہ داری مونی چا ہے ؟ زیادہ سوچے بغیر فرمایا آنہیں جا بھو ذمہ دارتھے ، میم اورول سے گفتگو ہیں مشغول مو گئے اور بات رہ گئی۔ ا

ڈاکٹر صاحب نے آگے چل کر بیرائے ظاہر فرمائی ہے کہ ابن اسحاق کے بجائے بالاِ اق کی روا بیت میں پیش کودہ سازسش کے واقعے کو بنونفیر کی حلاوطنی کا سبب قرار دیا جائے تو متذکرہ بالا اشکال سے بچا جاسکتا ہے۔ بھر موصوف نے ابن اسحاق کی روایت کی ان الفاظ میں توجیہ فرمائی ہے :

> "معلوم ایسا بونا ہے کہ ابن اسحاق کی کتاب المغازی کونقل کرتے وقت کاتب سے سہوموئی اور یا تو چندسطرس یا بورا ایک ورق چھو گیا اور نظر آچھنے سے دوقعے مدغم موگئے ۔ برمہت قدیم زمانے بیں بیش آیا اور بعد کو تحقیق کا کسی کو خیال نہ آیا ۔"

له ماکر محد میدانشر، غزده بن نفیرکا اصل باعث، ماه نام و جامعة الرشاد اعظم گده من شاره جغری و فروری سامها م

له ابها ـ

واقم وف وص پردا ڑہے کہ ڈاکٹر ھیدالندصا حب سیرتِ نبوی کے ناموں میں معلق موصوف کی مائی میں معلق موصوف کی مائی می معقبین میں شار کیے جاتے ہیں اور میرت کے مباحث سے متعلق موصوف کی مائی مسند کی جنیب رکھتی ہیں ، لہذا ہم مبتدیوں کے لئے ان کے مقابل لب کشائی مناسب نہیں ہے رکھن می ان سے درخوامت کرسکتے ہیں کہ معروصا تِ ذیل کی روشنی میں موصوف ابنی رائے پر نظرتا نی فرمائیں ۔

(الف) ڈاکٹر صاحب نے اپنے اشکال کی بنیاد اس پر رکھی ہے گہ قاتل جب سلا تھا قرید دیوں برخوں بہا کی ذمے داری کیوں ہوئی جا ہے ہے ہے ہے ہے ہے داری عائد میں زیادہ قابل توج ہوتا، جب کہ یہودیوں پر نی الواقع خول بہا کی ذمے داری عائد کی گئی موقی دلیکن ابن اسسحاق یا دوسرے اہل مغازی کی روایت میں کوئی ایسا لفظ موجد منہیں ،جس سے یہود پر ذمے داری ڈالنے کا مفہوم مستفادہ و تاہو، کیؤ کی دوایات میں توبالعموم " یستعین ہے الفاظ آئے ہیں اور کا ہر ہے کہ استعانت ملاصلہ یو دیا ہے ہی کوئی مفائقت منہیں ہے ۔ ذیل کی تصریحا ست ملاصلہ مول ہوں۔

سُتعینه منی دبته ذینك القتیلین (ابن اسحال) سُتعین نی دینها (واقدی) سُتعینه مرنی دیته العامریین (طبری) سُتعینه مرنی مقل الکلابیین (ابزیم) سُتعینه مرنی تنیلی عروبن أمیت (ابن مجر)

البۃ اگریہ سوال کیا جائے کہ اس معالم میں تعاون کے کئے بنی نفیری انتخاب کیوں کیا گیا ؟ نواس کا جواب ابن اسسحات اور واقدی دؤنوں کے پہال موجود ہے اور وہ یہ کرتبیلۂ مبنو عامر جسے دمیت می بے رفم لمنی تھی اور قبیل مبنی نفیرجن سے یہ معام کا تھی رہ بیں میں ایک دوسرے کے ملیف و معابر تھے۔ البلا اس معالیم بنی نفید کا مسلمانوں سے تعاون در حقیقت اپنے طلب تبیلے بن کا تعاون تھا۔

منافيرابن اسحاق كالفاظ يربي:

الوكان بين بني النضيوديين بني (الم عامرعقد وحلف"

(بنونفیراور بنو عامراکی دوسرے کے ملیف دمعا بر تھے۔)

اس طرح دا قدی نے لکھا ہے: وا منت بنو النصب برحلفاء لبنی عامر (بنونفیر بنوعام کے طیف تھے)

ابن اسحاق کی عبارت کی شرح کرتے میسے زرقانی تحریفرما تے ہیں:

(دكان بين بنى النضيروبين بنى عامرحق وعلف) مبسر المحاء و مامرحق وطف) مبسر المحاء و مسكون اللام، قال شيخنا: ولعل سؤالد لسهولة الاعطاء عليهم كون المال فوع لهمون حلفاءهم اذلوكانو ( اعداءً لشق عبلهم الاعطاء لي

(ابن اسحاق کی عبارت) 'وکان بین … انخ" بین نفظ 'فِلُف' بهرسرِ حاد' اور سکونِ لام سے مهارے شیخ نے فرا باکر خالباً بولم کے خالباً بولم کے خالباً بولم کے سوال کی وج بہنی کہ ان توگوں کے لئے دیٹا سہل تھا، کیؤیکہ جن توگوں کو دیت کی یہ رقم دی جانی تھی کو دان کے طبیعت کی یہ رقم دی جانی تھی کو دان کے حلیقت تھے۔ البتہ وہ اگران کے دستمن میویتے تو

کی دینا آن پرشان گندتا۔ ( ب) ڈاکٹرصاحب موصوف نے ابن اسحاق کی دوایت میں سہوکتابت کے متعلق جرکی تحریر فرمایا ہے ، شواہر قرائن سے اس کی تعدیق نہیں مہوتی ۔اس لے

له زرقان، شرح الموامب اللدنير، ١٩١٨م

کرفزی می فنیر کے سلسلے میں تیرت ابن اساق "کی اصل عبادت کی کم ادکم تین نقلیں جادسے سانے موجود ابن جوابن اسسعاق کے تین سٹ اگردوں سے مودی ہیں :

(۱) نياد بن عبرالمندالمبكائي الكوني (ف ١٨٣ ه) كي موايت ( محالم "السيرة النوية" لابن مهشام)

بحالم تادیخ الام و الملوک لاب جرر الطبی العم و الملوک لاب جرر الطبی (س) پیلنی بن بحیر البعری (ف ۱۹۹ م) کی روایت س

(بحواله الرومن الألف "للسمهلي)

قاب ذکربات یہ ہے کہ ان تینول کے پہال غزدہ بنی نغیرکا سیاق تعریباً کیوں کے پہال غزدہ بنی نغیرکا سیاق تعریباً کیوں کی سے کہ ان تینول شاگوول کے استخول میں مبیک وفت سہو کتابت واقع موجائے اورکسی کو تحقیق کا خیال نہ اسے نے معمومی اس وفت جب کریہ حقیقت بھی ببینی نظرم کہ بکائی سے اس استحاق سے ان کی سیرۃ "کے ساع کا شرف مریبہ منورہ میں حاصل کیا ابن استحاق سے ان کی سیرۃ "کے ساع کا شرف مریبہ منورہ میں حاصل کیا اور اسلمۃ بن العفنل الابریش کویہ سعادت معرب میں اور سمۃ بن العفنل الابریش کویہ سعادت معرب میں نعیب ہوئی۔

(ج) خود ابن اسحاق نے تیرة "یں اس دافتے کو کم از کم تین مگر بیان کیاہے.

که ابن بهشام ، السيرة النبوت ۱۹۰/۱۰ که ابن جريرالطبری ، تاديخ الامم والملوک ، والف کر، بپروت ۱۹/ ۱۳۷ مشه عبدالرجمان السسهلی، الرومن المانف ر

وتعرياسول الله على الله عليه وسلم بإجلاء هدم له الخ

(۲) اس كو بعداس واقع كى جانب اجالاً انناره كرته موسع كفته بن : وقد حداث في بعض إلى ياعين أن ما سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليا عين له الخ

(س) اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے منمن میں آیت کرمیہ... یا آیکا الذین المنوا اذکر والبخہ الله ... الح کی شانِ نزول سے بحث کرتے ہوئے لکھے ہیں: حدث نی یزدید بن م و مات أنها إنها انولت فی عمد و بن جانش أنخب بن النف بر و ماهم سے ۔ "

ان بیانات کوئیش نظر رکا کو کہا جاسکتا ہے کہ اگران کی کتاب المغازی کم میں مقام برسہوکتابت ہوا ہونا توان کے بیانات با میم متعادمن موتے ، حالال مورت حال اس کے برعکس ہے۔

(د) ابن اسحاق (ف اه اه) کے بزرگ معامرین میں موسی بن عقبہ (ف اسماً) اور خور دسال معامرین میں واقدی (ف ۲۰۰ هر) جیسے متاز اور معروف میر نگادو فریدی اپنی اپنی کتاب المغازی میں غزوہ بنی نفیر کا دمی سبب تبلایا ہے ، جو

مله ابن رشام ، السيرة النبونة ، ۱۹/۱۹ -عله ابيت البناء ۱۹۲/۲ -سه ابين ، ۲/۲۰۰۲ -

ابن اسسحاق کے پہال مذکور ہے ۔ اس سے بھی ان کی کتاب بیں مہوکتا ہے کے اختال کی نغی ہوتی ہے۔

( جُمّ )

# خلافت عباد اور بندوستان

ان مولانا تناخی اطهترمیبارکپودی

بندوستان میں ۱۱۵ سالرعباسی دور خلافت کے غزوات وفتو حات اور اہم دافعا وحادثات ، عباسی امراء وکام کے ملک وشہری انتظامات ، عرب و مبد کے دبیان گوناگوں نجارتی تعلقات ، بحرب ہرہ سے مابخت بحری امن وامان کا بیام بندی علوم دفنون اور علمائے اسلام اور مبدی علوم دفنون اور علمائے اسلام اور مبدی علوم دفنون اور علمائے اسلام اور مبدی موالی و ممالک وغیرہ مستقل عنوا نات برینہایت مفعل دستند معلوم است معلی و بیشن کی گئی ہیں۔ نیزیہاں کے سلمول اور غیر سلموں کے عالم اسلام سے علمی و نکری اور تہذیب و تمدنی د وابط کی تفصیلات درج ہیں جس سے معلوم موتاہ جے نکری اور تہذیب و تمدنی د وابط کی تفصیلات درج ہیں جس سے معلوم موتاہ جے کرعباسی خلفار واداء نے بہلی بارافنانوی مبدوستان کو د نیا کے سامنے حقیقی دنگ میں بہتین کہا ہے۔

تیمت غیر مجلد جانیس روپے مجلاعدہ رکیجین مجاب می روپے

the Merticipalism

# اسلام وسأنيس

### مولانا عدا لرؤف حجنزا انكرى

انسانی اوادول کی اورج چاہد ندکر سے بلکہ اس کی آزاد نوبی ہے کہ ج چاہد کو انسانی اورد کی قدون پھر ہوگا اس کی آزادی محد در اور اس کا قدون پھر ہوگا کے اور کی خدون پھر کا اور کی خدون پھر کی کے خدون پھر کے خدون پھر کا اور کی خدون پھر کے خدون پھر کی کے خدون پھر کے خ اس دسیع کائنات میں ایک معمولی تنکے سے زیادہ نہیں ہے جس کے اراد وں کونسااوقا ناكامی كاسامنا بوتا ہے اور اس كے عزائم الدمنعبوں كی شكست وريخت موتی ہے جِنَا نِجِ ادشَادِسِعِ . وُاللَّهُ كِيْفِينِي بِالْحَقُّ وَالَّذِينَ يَلْمُعُونَ مِنْ دُوْبِ السِّهِ لَا يَقْفُو نِشَنُّ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ فَ (سورة مون) اور النَّدْبِرمِعا لم كِالْحَلِيك تسيك فبعيله كوتا بيعا ورحن مهتيول كوريلوك خدا كحسوا ليكا رقيب وكسىبات كانيسل نهين كرسكة ب شك التدسي كحدسني والاا ورديمين والاسير اس آبت كريم سے معلوم بواك في اورعزائم واراده كى كوئى الميت نبي ے وہ بورے بھی موتے میں اوراکٹرنا کامیوں کا سامنا کو نا پڑتا ہے اورائٹرجوفصلہ ارتاس وه امل موتاست اس می کبی ناکامی نہیں موتی ہے دہ جب کسی بات کے لئے تناہے تو اس کوکسی ابتام کی ضرورت نہیں بڑتی بلک وہ عرف اتنا ہی کہتا ہے

مُعِيدِهِ اللهِ وه جِرْبِهِ عِلَى جِعِيدًا كَمَا وَثَلَّهِ جِعَةَ إِنْسُمَا اَمُوْهُ ﴿ إِذَا آَثَادُ شَيْنَا اَنْتُ يَعُولُهُ لَمَا كُنْ فَيَكُونُ فَسَبُعَانَ اللهِ فَي مِتِيهِ لِمَ مُلْكُونَتُ كُلِّ شَيْءٌ وَ السَّيْبِ عَلَيْ تَرْجَعُونَ وَ ﴿ (سُورَهُ لِلْمِينِ)

مین اس کا معالم اتنا ہی ہے کہ جب ووکس چیز کے پیدا کرنے کا الادہ کوتا سبھالا اتناکہتا ہے کہ بوجایس وہ چیز موجائی ہے۔ پیش بال جودہ ذات جس کے دست فات میں ہر چیز کی کھیل ہے اور تم اس کے پاس لوٹ کو جا و گئے۔

رمسله اواد بریم حقیقت ہے کہ انسان کی روزم و زندگ میں اس کے ادا دول اور نیصلوں کو اکثر شکست وریخت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثل ابھی ہم نے کسی کام کے کرنے کا ادادہ کیا مگر تھوڑی دیر کے بعد کسی د شواری کی بنا پر اپنا پروگرام منسوخ کوا بڑا یہی سائنس کی دنیا کا حال ہے شلا خلائی پرواز و س میں بڑا دول تسم کھی کھیل میں دستواریاں بیش آتی ہیں اورجس کی سلسل جانچ بڑتال ہوتی دستی ہے مگر معین ادقا میں وقت پریرواز منسوخ کردین بڑتی ہے۔ (تسنیر قرقرآن کی نظرمیں)

جنانی تازه حادثه سنے کہ ادبی فلاباز ابالونمبرا کو جاند المائی جندا کائے
اورس کا گفته قیام کرنے کے منصوبہ ویزم کے ساتھ بھیجا گیا شا لیکن قدرتی جزگ ٹر اور برامراد دھاکہ سے فلائی جہازی بجلی واسیعن کا نظام بالکل نیل موگیا۔ اور اب جاندی طرف دوان کرنے کے بجائے اس مغلوج جہاز کو زمین کی طرف واپس لائے کی امکانی تدبیروں پر غور کرنے لگے۔ اس واقع می منعوبوں وعزام کی شکست وی کی ایک فنکست وی

(۱۱) کی ایرین نے آباد میلا میں میں میں المبادی کا تھی ہے اور ہیں ہے۔ الحادی دی آ کر مفال کی جہاد اگرم میکنین خطرہ سے تھی چاہدہ کی ہوئے ہوئے کا بھی کا انسان مور کے العادم دول السا کرجس کے مارے میں کوئن جنگی آئے اور میں تھیا جائے کے اس مور سے خال ماڈول کا اس دفت والمايد معاجك وه بردن ظار مع ندس يربيوني سع قبل مواك علاته

دمی موامی سطاقہ سطح زمین سے دوسومیل کی بلندی تک یا یا جا تاہے اورفضائی خطر میلاتا سے جب اسمان سے گزر نے والی کوئی چیزندی پر محرنا جا ہی ہے تو اس كمه لئة فعنا كايبى خطة كرّة تادبن جا تاب الديه جيز ذين پربهوني سيقبل عسم بوجاتى بدراس فعنا أى خطر سے خلاباز وں كى زندگيوں كو خطره استى رستا ہے۔

(١١) سائمنس دان اس بارسيدي كيونهي كريسكة كرجس بوتل مي بنديو كرفلا مازاسمان سے سیدھ زمین پر گئی گے وہ انہائ درج وارت کو جمیل ہی سکیں کے بانہیں ؟

(س) اس بوتل کوافق زاویہ سے (آڑاتر جاکر کے) ہی زمین پرگرایا جاسکتا ہے ليكن اس صورت مين نشان كے خطا بوجانے كا احتال ہے ـ سائنس وانوں كور الدئينہ المن عد کر احر ماندسے والیس آنے والے جباذ کو افق ذاویہ سے زمین بروالیں لایا أيا الدنين كم فعنانى خطري وافل بول كر بجائ اس كى مرود كوچ وا بواكذركيا رسد مسائر ممين كے ليے خلال وسعنوں ميں كم مومائے كا۔

( اخادك ياست جديد كانبور - ماراريل كالمرم)

ا آج کے اس عوری یا فتہمشینی دوراہ سائنس ک اس معذا فزوں وتیز دفتار ترقی کے مہدار انسان فعالمت دها ما نتخت برجمور المسبح انسان جمينه ا درجم و تت فلامختاج

جار اورستاول يرجان

العادرية الكليت وحادث من بقام لا كيد فطرى طور برا بنا تعلق فد ال ferious property appeal a feather الماريط خلاكانام يعن يرجان عيدسك رداشق خيال اخاد بم ير و فياؤى كنا لما وغیرہ کی بھیسی کستے تھے اور فد ا کے نام باک سے ابن بنرادی وناشکری کو افکاری و مغیری ، روشن خیالی ، طبند نظری سمجھ تھے۔ اگرالہ آبادی نے اس طرح فیکھ الزر معرکھ جا ہے۔۔

رقیوں نے دیٹ تکھوائی جمام کے تعافی کے کا کے تعافی کے دیا کہ میں است نوا سے میں اس زما سے میں

نین کا کنات عالم کرمشگائی میں عقل وسائنس خوا مکنن ہی دقت تغری بدا کرسکا خواہ کتنی ہی انکشا فات واکتشا فات اورکتن ہی اخراعات و ایجا دات کولالے۔ لیکن الیے برامرار دھا کے اور برخطرمادنے بیش آ سکتے ہیں جو ان کو حواس باختہ کردیں ا درعقل وسائنس کے سازے تاروبود کو بمیر دیں ایسی گسنگھورو گھٹا ٹوب اندھیرے ماحول ہیں جب انسانی تدبیریں تھک کو مایوس ہوجائیں تو اس جدیددو کاسائنس دان بھی فعاکی طرف برخلوص طور سے رجوع کرتا ہے اور اپنی تمام امریوں کولیس اسی کی ذات سے والبتہ کو دیتا ہے۔

(۱) جب ابالوسط ۱۱ رابری سے کی موسود ادکو ایک براسرار دھاکہ کا شکار موگیا اور چاند کے بجائے موت کے ممن میں مہونے جائے والے تینوں امری غلاباذ رمین کی طرف والیس جلے تو مہوش وجواس کی حالت میں ان خلاباذوں سے سرمراہ نے کہا کہ اگر چرہارے اس مفلوج ومعذ ورخلائی جہازی شیم جربمین خلاباذ

(۲) اس طرح جہاں امری سائنس دان اس خلائی حا دخر سے ظلماڈوں کو بچانے کے لئے اپنی والی تدبیری کر ہے تھے دہیں یہ لوگ برا برخداسے دعامیں بھی معروف تھے۔ خلائی مرکز نے مبتلا یا کہ اگر چہ خلاباز خلائی مرکز کی ہرا میول پر علی کورنے ہوئے دائل سوکر علی کورنے ایالو مسال کے بجلی گھر اور جاند کا دی سے سخد بخود الگ سوکر

ملائی پوٹی میں بھر ہو کو کر قالد سے محزر رہے ہیں۔ لیکن وہاں بڑا خوہ ہے کہ خلائی ہوتل رکی کھا کی سری انتخاب مدین جائے اور یہ خلا با زاس ہیں بھسم مزم وجائیں۔ اس لئے میت سے امیں انتخاب سے بچانے کے لئے محرجا محروں میں خلا با ذول ک سلائ بخریت والیسی کے لئے دعائیں مائگ جارہی ہیں۔

وم) کی مات فلاء کے حادث کی سنگنی برغور کرنے کے لئے ادکی پارسینٹ کے ابوان بلاکا برنگامی احباس منعقد ہوا جس میں خلائی جہاز کے میچے وسلامت وابس لائے جانے کی تدبیرول کی کامیا بی کے لئے دعائیں ما کی جانے کی ابیل کی گئی ۔

رسی کل دات نیویا دک کے گرم اگھری دعائید اجتماع جوا۔ ایک دعائیہ اجتماع جمعہ کے رجذ بھی جوا۔

دہ) امریکے میں جن کر واڑوں لوگوں نے دعائیں مائگی بہب اس کی رودادخلابا ڈول کنستی کے لینے خلا بازوں کو بھی سسنائی گئی ۔

دا ہے ہوپ بال نے معیبت میں پھننے والے امریکی خلابا زوں کے بخرت زمین ہواہیں آنے کے بخرت زمین ہواہیں آنے کے بخرت زمین ہواہیں آتے ہے۔ بدواہیں آنے کے لئے دعاکی پوپ بال کی الحاح وزاری کی آواز دنیا بھر میں سنگی۔ (سیاست جدید ۱۸رابریل ساے المائے)

یداوراس طرح کی تمام تفصیلات خلاسے دعا واستدعا، فریاد وزادی اور نجات کی درخواست کی خرس تمام عرب ،عجم ، امریحی، روس، الملی، برطانیه، افرلقه وغیره کے تمام ممالک کے اخبارات میں شائع موتی رہیں۔

(ع) ہیں سے قبل بھی اپالوعال کے خلا بال ارسٹر انگ ، مسٹرا بلڈ ان جب چاند پرمپونج گئے تو امریکے کے تو امریکے کے تو امریکے کے معدد مرش نفس نے ان خلا با نوں سے بات چیت کے دوران کم انتحاک زمین برلیسنے والے تھم انسان درستی تعتب ایک میں اور تام انسان ایک زبان موکر دعا ما تکتے میں کرنم ملائی کے ماتھ زمین پروالیس آجا ہ ( الحسنات دام بوراکتوبر 1949 کم )

به لل خوا و نداوم قاور به كرا فت المسيدة مصنوب وبرسيان حالي السافي في المن من المدينة و وركوب ا درشا و سها الم كالمُدُولِين الدراك بيك جيكة بى اس كالمعيدت كود وركوب ا درشا و سها الم المُمَن يَجِيْبُ الْمُسْطَوْ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُنْ فَلَ السَّوَعُ وَيَحْعُلُكُمْ خُلَفًا عُ الْرَحُمُ مَنِّ أَالِمُمَّ مِعُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن

یعی بھلا وہ کون ہے جو عاجز وں کی دعائیں سنتا اور قبول کو تا ہے جب وہ اس کو لیکا دیے جب اور تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ بنلاقہ کوئی معبود ہے الشر کے ساتھ تم لوگ بہت ہی کم نفیجت ما نتے ہو۔ بنلاقہ کوئی معبود ہے الشر کے ساتھ تم لوگ بہت ہی کم نفیجت ما نتے ہو۔ باہری ہے شک فداکو مشکلات و شدائد کے دخ کونے کی بلے بناہ طاقت ہے۔ ماہری سامنس پھی حادثات و آتے ہیں اور اس وقت وہ بھی خدا سے جی فراید کرتے ہیں اور اس سے آمیدیں والستہ کرتے ہیں اور اس سے آمیدیں والستہ کرتے ہیں اور اس سے آمیدیں والستہ کرتے ہیں۔

بہرطال خدانے آن کی آمیدوں کو پوراکیا اور خلا باڈ خلار کی بوتلوں میں بدم بوکر بخرت بحرالکابل میں گریا ہے درہ بی کا بغروں وغیرہ نے انھیں دیجے لیا اور بھات اور بھات کی والین کی بربر مسرت دو و درہ کی سادی دنیا میں ان کی والین کی بربر مسرت دو و درہ کی سادی دنیا میں ان کی دائیں گئی تھی ۔ خدا نے آسے شن لیا او دنیا میں ان کی بخریت والین کے لئے دعا مانگی گئی تھی ۔ خدا نے آسے شن لیا او اور خلاما ذول کو بخریت کرہ ارمن بروالیس بہونچا دیا ۔

کسی الجن کی مشیری اورکسی طلائی راکٹ کا ذکر کیا ہے آن ادبوں اور مقدم مقدم عور کے کی ایم از ادبوں اور مقدم مقدم کے دابت ہوں کے مقاطر میں جو ایک کیکشاں کے نظام سے والبت ہیں کوئی ہمی باہوش انسان سائنس والوں کی ایجادات کو دیکھ کو آخر کس طرح فرافیت موسکتا ہے جبکہ آسمان کا کنات اور خلاوں فضاو ک کیکشاوک کا عالم انسان کو متجر کرنے کے لئے خود کانی ہے۔

پی دعاکرنے والوں کی دعاؤں کوسنتا ہوں اورقبول کرتا ہوں جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ کے استے ہیں نہیں ہے۔ کہ میں اورائٹری کی ذات برکا مل یقین رکھیں تاکہ کامیاب موں ۔ رکھیں تاکہ کامیاب موں ۔

علاوہ اذیں سائٹس نے تواسلام کے حفائق کے سمجھنے ہیں کا نی محقائق کے سمجھنے ہیں کا نی اسلام کے حفائق کے سمجھنے ہیں کا نی مددی ہے۔ دانعہ معراج ہیں رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم اور سما مسلس کے اور حنیم زدن ہیں حفظ سے محدد عرش اللی سے تربیب تر مہوکر میٹ آئے تو آج داکٹ وغیرہ نیز رفتا رجیزوں اور مشکنیوں کی ایجا دات نے دانعہ معراج کو تربیب الفہم بنا دیا۔

اب مندت سیمان علیه السلام کا مہوائی جہاز (اُڈُن کھٹولہ) اب تکسمجھ میں دہ تا تھا کہ مسئون کا درکس طرح وہ تخت سٹ ہی کو حب ما تھا کہ ارشادہے: وَسُخُونَالَہُ الوَیْحَ تُجُوِیُ بِاُمْرِیْمَ مُنْفَالُہُ الوَیْحَ تُجُویُ بِاُمْرِیْمَ مُنْفَالُہُ الوَیْحَ تُجُویُ بِاُمْرِیْمَ مُنْفَالُہُ الوَیْحَ تُجُویُ بِاُمْرِیْمَ مُنْفَالُہُ الوَیْحَ تُحُویُ بِامْرِهُ مِنَ مُنْفَالُہُ الوَیْحَ اُصَابُ (سورہُ مِنَ )

ہے راکٹوں اور نیزر فتار میوائی جہازوں کی ایجاد کے بعد اس کا بھنا بالکل سات سے .

سرخیال موتا تنعاکه اعال نیک ومرکس طرح وزن مہوں سے آج مینکاودلطح

کے مذان کے آلات ایجاد ہونے کے بعد یہ اُت مجدیں آگئ ، حری اسروی ، جا گاہ آآ احدموسم وفیرہ کے کوالف کا وزان ہونے گا۔ جینہ کا با ور وزان ہور ہا ہے۔ بہل کس قدر فزیج ہوگی اس کا مجی بزان موج دہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا وزان ہو ہے۔ بقت ابسا کہ خدا کے علم میں ہے جس میں اعمال اس کا اخلاص اور اس کا باور وزان ہوجائے گا۔

مہر پہلے بجومیں یہ بات نہ آگ تھی کہ قیامت میں ذبان کے علاوہ ہاتھ با کول کس طرح بولیں گے۔ لیکن آج لوہے کے کیل کا نئے اور پرنسے بولیے ہیں ، محراموفون ، ٹیپ ریکارڈ منٹین وغیرہ کی ایجاد نے انسان کے دومسرے اعضاء کے بولنے کو مجمنا اسسان کر دیاہے۔

۵- ایک ترمی کی انسانوں کے اجزار وسفوف یکجا مہوں گے ، بھران اجزار کے میجے انتخاب و امنیاز سے سب کا الگ الگ تالب نیار مہونا اور ہر ایک کا اپنی روحوں سے والب تہ مہوجا نا بھے میں آئے دالی بات رہتی لیکن ریڈ یو وغیرہ کی ایجاداً سے بہ بات مجھ میں آئی ۔ فضا میں ہزاروں ملی حلی آوازیں مہوتی ہیں ، مشور وغل بی ماتم وسنیون ، رقص وسرود بھی ، بازاروں ومیلہ تھیلہ کی آوازیں بھی ، اسٹیننوں و کار خانوں کی سیٹیاں بھی مخلوط و مروج مہو نے کے با وجو دریڈ یو کا تارجس جس آواز کو لینا چاہتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وجی آواز کو لیتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وجی آواز کو لیتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وجی آواز کو لیتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وجی آواز کو لیتا ہے اور فضا میں نا جی اور قدرت میں مراکب کے اجزار اصلیہ کو اس سے مخلوط مصول سے ناتی ہوئی وماذ اللہ علی انٹی بعد ویر اس سے مخلوط مصول سے ناتی ہوئی وماذ اللہ علی انٹی بعد ویر

نمازروزہ کے نواب سے اس کی روسن خیال ، آنادطبع اورنوموان طلبہ منعسل اسے منعسل کے جہری کرمولانا صاحب نماز، روزہ ، ذکرۃ سے

ي ها الم من الم الواب على ، نجان على ريد لوك كينة بي كها الم ثواب ركاة جماع محلف ك لغايك شال بيش كدة بي -

الم شخص مكمنوك موك من يا حفرت في من با الماجوت كى دوكان رميد معكندار فيداس كاامتقبال كياكراكيكم اشيرها حباآب كوكبسا جوتا جاسخ اوركتفنر كا جابية لميكن ويشخص كين لكاكر مجم الكرسيرة لوجاجة، بن تويهال آ لوكسك آیا تھا کی لوگ کویں سے اس کا دماع خواب ہوگیا ہے۔ کی لوگ کویں سے

م وہ شخص طبتے چلتے ایک کیڑے کی دوکان پر بیونیا لوگوں نے استقبال کیا فرع طرح كري كودكمانا جام تواس في كمانين مجم تواكي كيلويانها مح مگریهاں بیارنمهاں ۔ اگروہ نجتے اسی بڑی دوکان باٹا کی تعی تو و بال آنونہیں مے اور اتن بھاری دوکان کبرے کی ہے تو بیاں پیار نہیں کل تو کچے لوگ صرور محیں مجے کہ یہ آدی بالکل مالکل سے ، برسب سامان تومیزی منڈی میں ملے گا به سالی *بیان کمان می مکتا*ہے۔

توجس طرح برسا مان باٹاک دوکان اور کیڑے کی دوکان پرنہیں متاملک اس کی مجگہ دومیری ہے اس طرح تواب ونجات آ حرت سے بازار میں ملے گی، اس کی دفکان حضرت کیج لکفنو و محد علی روڈ بمبئی میں منہیں ہے ملکہ اس کے آگے عالم احز

مثال صاب روز كاروز ساف كرديا جاتاب اوركيم دووا مغة معتري التي ب جيب معارون اور بارون كوم بغة مفة من حساب دياماتا

یعنی نیکو کارلوگوں کو اس دیزا میں بھی نیکی ملے گی اور آخت کا گھرمرا پا چرہے اور اہل تقویٰ کے لئے کننا بہترین گھرہے ہیں اعمال حسنہ ، اعمال صالحہ کے اجروزواب کا مجبوصہ دنیا میں میں اجروزواب کا محبوصہ دنیا میں میں ملے گا۔

مسائل کا انکارنہ کرنا اے تربت یا نہ لوگوں اور دوسرے روش فیال مسائل کا انکارنہ کرنا اے تفرات میں عومًا عجلت بازی کی بہ صفت بدا ہوگئی ہے بلکہ مجھت بھا جستے ۔ اس محفظ اور کہ مسکتے ۔ اس محفظ اور ابن انعقل مونے کا خود نیصلہ کوگزر نے ہی حالا کہ اس قدر علد بازی جس کوئی جا دیجونا ہے تو مسلکے اور محفظ اور کوئی جا دیجونا ہے تو مسلکے اس کا انتخاب کی سنی میں کوئی جا دیجونا ہے تو مسلکے اور میں اور م

اسی طرح اسلام کے مسائل وضائن کا حال ہے۔ اب اگر آپ کوئی مسئلہ
اذخود نہیں بچوسکے تو اپنے مقامی اہل علم سے دریا دنت کولب آن سے سلی وسطی
مذیلے تو بچر خولے کے کسی اچھے عالم سے استغساد کولیں ، خدا نخواسند دہ بی
سب کو مطرق نہ کو سکیں توصور ہے کسی ممثا فہ دجیہ عالم دین سے بچھنے کی سعی کریں
مثانی استہ ال سے بھی آپ کو شرح صدر اور تسلی حاصل نہ ہوسکے تو اپنے ملک کے
مثانی بین مخالے اس فراس میں اب خور کو مرد و مرد و مرد و مرد و مراس کے ممثانی یہ مثانی ہو تا کے
مثانی بین مشکل سے ممثل بیش کی نے افشاء اللہ عزور تسلی دنشنی ہوجا
گی اور آپ کی مشکلیت کا حل حزور کل آ وے گا۔ آپ جب اجی طرح سے مسائل
اسلام پر مخد کی ایس مورنمل آ وے گا۔ آپ جب اجی طرح سے مسائل
اسلام پر مخد کی اس مورنمل آ وے گا۔ آپ جب اجی طرح سے مسائل
اسلام پر مخد کی اسلام کی کوشش کریں گے تو آپ بھی اسلام کی اضلیت

ہرطرف فکر کودو ڈاکٹ تھکا یا ہم نے کوئ دیں دین میں ساندہا یا ہم نے ہم ہوے خیرام مجھیا سے اے خروس تیرے راصف قدم آکٹے بڑھایا ہم نے

> تم شوق سے کالیے بیں پڑھو بادکشیں کھولو جائز ہے غباروں میں اڑ وجرخ کو حبولو پرایک شخن مبندہ عاجز کا رہے یا و الٹدکواور اپن حقیقت کو منر مجولو

ڈاکٹر افبال مرحم نے اپنے دلکشی استعار کے ذریعہ اس مقبقت کو واضح کیا کہ علیم دین کے ساتھ ددسرے عوم سے ہم آبنگ ہوسکتے ہیں اعلیم کمیں تعدا کا واضح تصور آسکتا ہے۔ ڈاکٹر علام افبال مرحم نے مسلما نوں کو آ ما دہ کیا ہے کہ مشتقبی میں عالم گیر ذہبی انقلاب سائنس اور خد ا کے تصور کے الحاق سے پیوا ہوگا۔ مسلما نوں کو چاہیے کہ علم دین کے سیا تھ سیا تھ ما دنیا ، مائنس ایکٹا لوجی مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین کے سیا تھ سیا تھ علم دنیا ، مائنس ایکٹا لوجی فریک ، بیالوجی و ظیرہ علوم و خنون حاصل کو تے ہوئے عالم گیر ذہبی انقشال ب

نیادت کی اور دنیا کوفدا شناس وفدا پرست بنائیں عکم ملت نے کیا ہی ب کہاہے ۔۔

غربیان دا ذیری سازی است شرقیان داحشق در کا نناست ذیری ازعشق گرد دحق شناسس کارعشق از ذیری محکم اساس مشق باچی ذیری جمسر بود نقش مبند عالم د بگر مئود

خبرنفشش عالم دیگر مبنه عشق را بازیری سمیز ده

## منطق و فلسفه ایک ملمی دسخقیقی جائزه

( جناب محداظهر حسين قاسى بستوى )

اس كالخفاصيل والدين احرجاتى بيداس كاكونى بدايت ويمده و منتق نبيريا وركونى تاويل ع معردف نبيس ملك كى زبان اس كى مدوس کا ده ' براین قاطعه اس کی حابیت برگربست نخروسنست سے غنباهاصل كريسف واكئ عام زبان مين باسته سجعاسف والئ اتفاق و اجاع كواصول فرار دسينه والئ اعال صالحه كى طرف دعوت دسين والئ واضع دلاس سعدكام يلعف والى شرىعيت سبع اس كحرام و طال رسب متفق اس میں نجم کی تا ترکواکب کے جھ کھیا ہے ہیں الد الدحركات فلكي كر بكعيظ فيهين مشابدات ليسعى كومخف فيهي جرارت وبرودت مرطوبت وبيوسين مفاعل ومنفعل توافق و تنا فرکی دوراز کاربحثین نہیں مقادیر سندسہ ا وراسما ہے منطقیہ كى بيجدكيان نهين انوان العيفا كے يع قطعًا مناسب نه تھا كه وه شرلویت وفلسفه كوملاكرا يك سنځ منرمیپ کی بنیا د دا الت اگ آج ہم نے فلسفیوں کی اس حرکست کوگوارہ کمزلمانی کسوں گر'المکیما جادوگر علمائے تعیرا درمدعیان سحراکھ کھڑے ہوں گے اوراینے اینے فن کوجر و مذہب بنا نے کی کوششش کریں سکے اگران علموں كاندىب سدى في رُسَّة بو الوالله سجانه نعالى كهيس توان اشياع كو ذكرفرمانة اورانبياءان كوسيكه كرشريسيت كومحكم بزاسته ياكم ازكم فلسفيون كوبعابت وسدجا تة كانترلويت تتهار مع فلسفه كح لغير ناقص ربعے گی اس بید فلسفہ کی جزو ندمیب بنا دینا' رسول النّز صلى الشعليدوسلم فالسيى كوئ بدايت جارى ندفرمائ دخود ان علموں کی طرف متوجہ ہوئے اورنہ آھے سے تعلقاع میں سے کسی

1200

سے ان کی طرف توج کی ملکران مصابحتناب واحرّاز پر مہا یا بنت وسعيكة مشلاك صدوملي الملهايد وسلم ارشاد فرماسة بيب كربيحص كسى يوتستى كابن يامنج سع غيب كى بات بوجھے جا تاسعه وه الترسع اعلان حنك كرتاب ودجشخص الترسيد ونايعا بتابيدوه يط جانا ہے اورچاروں شامنعیت ہوجا تاسعے ایک اوروقع پر معضور في ارشاد فرما ياك أكرسات سال تك بارش مربوا وريع الك دن برس حاسے تس بھی بعض لوگ کہیں گے کہ مارش مجدح دستاجی كى بركت سے سے مدت سے علماء اسلام مي اصول و فرورع بعلال و حرام وفيرونا ويل ويزه المورمي اختلاف يا ياجا ناس مكرآج تكب كُونًى عالم فيصله ليف كے ليے كسى منجم' مہندس' منطقی' طبيب فرل' شعدہ باز کیمیا گر باجاد وگرے یاس بہیں گیا، بداسی لے کہ دین ہر لحاظ سے مکل سے اوراسے ان لوگوں سے فیصلوں کی بالکل خرورت نهیس، به طرف علماء اسلام بی مین نهیس ملکه است موسوی ، علىبوى مجوسى سے عالموں نے بھی آج تک فلاسفہ کو ایزائے کم نسلیمہیں كيا مست اسلاميمس اختلاف آراكى وجرسعه بهبت سعفرق بيرابع معتزله مرصه سنيو سنى خارجى اورفقهاء مي بعى بعض مسائل ميس اختلاف ر إلىكن الحول نے نة توفلاسفه كوا بنائكم نبايا اور ندان كے اقوال وقواعدسه استشهادكيا كجلافلسفه ووتسريعيت مي لسعت مي کیاردسکتی ہے ؟ نزلعت وجی سے حاصل کی گئی سے اور فلسف عقل كوعقل الندسي كى دى بروئى سيدلكن اس سكه ادراكات عرا فاقعن اورنااستوار ہوتے میں دوسری فرف شرامیت دل کو ایاف ولفین کے

الذارسعة کم او کم بی سیع اگریقل نجات انسانی کے بیے کانی ہوتی و مرودت ما قل دره حاتی نیزعفول انسانی اورانکار وخيالات بي اختلاف بواكرتاسي تواكرعفل كورمرسا ياجاف تودنيا میں کروٹوں مراہب میدا ہوجائیں کے اس بے کہ برانسان کے افكاردومرے معدالك بين او ماكرات بدكهين كرم تخص انجافل كے مطابق اپنى را ہ تج مزكر لے اور اسى برزندگى بعرطيا رسے توس يعض كرول كاكراس انفرادى مذيرب كانتيجه نيطام عالم ك كالم تباي ی مورت میں نیکے کا اور اگرکوئی دوسرے کے تیجھے جلنانہیں جاتا اوردين ودنياكى مشكلات برعقل سيفالب آناجا مِناسِين وابساانيان غالباً جلاسية موجى اور سرعتى اور ديكرىيشيه ورون كااحسان كفي ليس المعائ كا اور إپنے سارے كام فود كرے كافا برسے كروه يسب نہیں کرسکتا 'ابن العیاس بخاری نے پھر لوجھاکہ بذریعہ حی ہیں پنجر لمی سے کہ انبلے کرام کے مدارج نبوت میں اختلاف تھا بعنی کسی كى نبوت بنى اسرائيل مك محدود كفى اوركسى كى تمام عالم برحا دى تواگر اس اختلاف مداعج کے باوجود نبوت قابل اطاعت ہے توعقول انسانی كانتطاف متابعت كى دا ەس كيوں حاكل مرو ؟ ابرسليمان منطقى نے جواب دیاکہ انبیای کے مدارج نبوت میں انعقلاف تھالیکن ان کی نبوت میں کسی کوشیہ مہتھاا وران کی لائی ہوئی شریعیت میں کسی کوشک مهر تعان حق تعالی شامهٔ کوان مربورا پورااعتماد تنها موه ان پردی نازل كمقاتعا احدان كي وعائيس منتائقا 'ان كي رسالت كوامتيازى شان معدنوان المما الاسغدس سدكس ايكسيمي بدخوسان يا ئ جاتى من

ان پرکس کواعتبار ہے ؟ ان کے خوات کون سنتا ہے ؟ دیر کیا تنہاں ہے استا ذیہ باتیں المقد سی وافوان الصفاکا ایک رکن ہمک . دیر کیا تنہاں ہمک کا تنہیں ہوئیس ؟

رتاريخ الحكماء اردوص ٢٢٨ تا ٢٣٨)

ناظرین نے اس ولچسپ تاریخی مناظرہ سے معلی کو لیا ہوگا کہ فلسفہ کیا ہے اس امزل کیا ہے اس سے شرلعیت کو کیا کیا لقصا نا ت پہونچتے ہیں اور وہ شرلعیت کے س قدر مخالف ومعارض ہے 'اگراپ کوان لقصا نا ت میں اب بھی شبہ ہے آؤائیے کے فلسفی ہی کی زبان سے ہم آب کو اس کی تعدلیت کروا دیتے ہیں' ویکھئے اندلس انا مور فلسفی ابن رشد بیان کردہ ابنی کما ب میں لکھتا ہے ! ۔

اس شرلعت میں جوخیالات فاسدہ اوراعتقادات محرفد پریام گئے میں ان سے طبعیت سخت عمکین رستی سہد ، بالخصوص اس بات مسے زیادہ رنج بہونچا سہے کہ جولوگ فلسفی کہلاتے میں ان سے شراعیت کوزیادہ نقصان بہونچا سہد ۔

رفصل المقال فيما بين الحكمة والشولية بمرالا تصال مين المحكمة والشولية بمرالا تصال مين معقولات كرف شرور وفتن كاعلم حبب نود معقوليول كو بيوا توانيول في مبي المحل المرسط ابنى بيرارى اوربيكا بكى كا اطهار كيا وراس كى ترديد قيدة بيري بيري توري المرف كردى كو المرب المبي لوكول كرافي المرف و كردى المرب المبي لوكول كرافي المرب المحلول بيد كا المرب المحلول بيد كا المرب المحلول بيد كا المح

باب دہم معقوبیوں کی بلخار

معقولیوں کوجب معقولات کے مفاصد و قبار کے کا حکم ہوا تواہوں نے ہی اس بریکہ بینی کی اوراس کے شرور و فتن سے لوگوں کو آگاہ کیا اُرسٹو فنبس ( بانچویں صدی قبل میسی ) فلسفہ کا مضحکہ اڑا نے ہوئے سفراط کے متعلق کہا ہے کہ " وہ اپنا دامن بادلوں میں گھسٹیا چلتا ہے اعداس کی زبان سے وہ نکواس جاری ہوئی ہوجوں کو فیسن کی زبان سے وہ نکواس جاری ہوئی ہوجوں کو فیسن کی زبانی محمدی فیسن کی زبانی مفاری مثال اس جالور کی سی سے حس کو شیطان ایک برف زدہ مقابر کھمار ہا ہے گواس کے اطراف میں سرسز وشاداب جراگاہ بھی موجود ہے ۔ مقابر کھمار ہا ہے گواس کے اطراف میں سرسز وشاداب جراگاہ بھی موجود ہے ۔ مقابر کھمار ہا ہے گواس کے اطراف میں سرسز وشاداب جراگاہ بھی موجود ہے ۔ مقابر کھمار ہا ہے گواس کے اطراف میں سرسز وشاداب جراگاہ بھی موجود ہے ۔ مقابر فیمن ان شیطالوں کی معروف میوں کا مشخلہ قرار دیتا ہے کہ وہ دو زخر و فکر سرگر کرا

شیاطین تنها ایک پهاطی پراپنے خیالات میں کم میں اور خداعلم خیب ادادہ تسمت یا تقدیر پزیمٹ کرر سے میں مقدر آزادی ادادہ ملم غیب مطلق پرغور مہر دماسے لکین اس کا کوئی انجام نہیں نکل رہائے ملم غیب مطلق پرغور مہر رہا ہے لئین اس کا کوئی انجام نہیں نکل رہائے وہ وروا جرت میں گم میں خیروش سعادت والم مجذب وعدم رغبت وش بختی پریمت جاری ہو ایکن یرمساری بہرودہ خیالی ورائے رئی جداور باطل فلسفہ سیعی دو فلسفہ کیا ہے مدالی ا

جن ملاسعه کایرخیال بید کرانعیس صداقت کابترنگ گیاسے ان کی مال ان اندھوں سعدی جاتی ہے جونواب میں اپنے کو مینا دیکھے ہیں اکسی کہنے יייניביים

کودانے نے وب کہا ہے سے کوران خود را بخواب بنیا بنید اس میں میں سے اس میں دی اور میا قت کا ذکر کرنے ہو سے جس میں تمام صور انات میں سے مرف انسان ہی مبتلا ہے مامس مالبس کہنا ہے کہ:-

و تمام السانون میں سی صرف دہی افراد اس میں سب سے زیادہ متبلا میں جن کا مشعد فلسفہ ہے کیونکہ سرو نے ان کے متعلق کسی حبًه موکہا ہے وہ بالکل صیحے ہے کہ کوئی بیہودہ ولالعین شی البی نہیں جوفلسفیوں کی کتابوں میں نہلتی ہوئ

مخصوص ما برفن ( عدن مصح کی تعرف بعض دفعه ظرافت آمیز طراقی بر اس طرح کی گئی ہے کہ یہ وہ جناب ہیں جو کم سے کم شئی کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس طرح کی گئی ہے کہ یہ وہ جناب ہیں جو کم سے کم شئی کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس تعرف کی دنیال اس اندھے سے دی گئی ہے مصد زیادہ شئی کا کم سے کم علم رکھتے ہیں کا مسفی کی شال اس اندھے سے دی گئی ہے جو ایک تاریک کم سے میں ایک کا لی بی کو تلاش کرر ہا ہے جو وہاں موجو دنہیں اور اگر اللہ آبادی مرح م نے توزیادہ متانت کے ساتھ کہد دیا ہے کہ سے

فلسفی کوبجٹ کے اندرخداملمانہیں مدور توسیھارہاہے پرمیراملتانہیں

امرمکه کی ایک مشهورلونیورسطی کے ایک متناز برنسید نش این طلباء کونفیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ تدبن چیزوں سے پرمیز کریں ۔ شراب نوشی ۔ تمباکور فلسف (فلسفہ کیا ہے صلے ا

انگریزون کی نفرن انگریز کلی معقولات کوعظمت و توقیری نگاه سعنهین مکھنے سخط ملک و واس کو جہالت اور دنیا وی قبل و قال کاعنوان دینے نعے ایک مرتبالک انگریز نندن سعد مکھنے واکم ہوکر آیا' اس کومعلوم ہواک پہال مولوی لوگ بہت ہم الع

عن بيت جرما بداواس في على وكوطف كيا الدربراك سعدريا فت كياكم كركس علم من دستكاه ب برايك ني معقولات كا ذكر كيا ا وه س كرفاوش مرا الناق مدوسي الكريز دلي من تبديل بوكرا يا يبال بعي اس كوعلما وي مخترت معلوم برقی، دیلی کے مولولی کو کھی اس نے بلاکروہی سوال کیا کہ کو ن سے على وستنكاه سيد يهال يعي اكثرى زبانى معقولات كانام فيكلا حرف ايك عالم مفركها كمرجع علم فقدا كاسبع اس يروه الكريز بهت خوش مهوا اوركها كرنس تمعالم بوكميونك فلسفدا ودمنطق كعالم تودنياك عالم مبي البيف دين كعالم نهي يبر وتذكرة الرشيد جلددوم صاهب علم آوسم میں کھی سے ملکہ تم سے زیادہ ۔ كي نفرت إ بعض عرمسلم مى معقولات كوسكيمة سكمات بن انصوصًا آريسماج كے ہوگ وہ تومعقولات كے مشیدائی اور فدائی میں مگر دوسرے عزمسلموں کا برتا وُان کے ساتھ معاندا نہ ومخالفا ندسيه وهان كحسائفها ودان كعلم كح سائقه سخت رويها ختيار كريتهي ان كودهو بى كاكنا قرار ديته اورايك دوسر حدكوان سع بجين كاللقين کرسته بین ان کونا کا ره مغرورا وردین و دنیا سے بیر گرد استے میں 'ایک راجہ ك دربارس ايك دن بارخ عالم بريمن آئے جوسنسكرت وديا كى خاص خاص شاخوں كے بیات تھے اور دنیا میں ان كے علم كا دنكا بجنا تھا' ایك ان میں دیاكرنی ---د قواعددان) تها و در رانیایک (منطقی) تعا اسیرا گندهرب ودیاد در این در این در این در این در این در این در در این د كهمابهمقا بيختفا وتشى آور پانجوال ويدوحكيم بخفاء راجران كي تحقيقات اور ان كى بالوں كوسن كر روانوش موا اورببت كھ انعام ديا مرحب اس ف الياجى وزير معدان كى ليا فت كى تودلي كى تودرير ن كهاكد " مين ان اجمقول كى عزت نهين كرتا أيد دنياك كام كنبس الك خاص خيال كى ادهير بن مي لكرسية بين

اس كسواا ورمجنين جائة واجسف كمااس كامتمان كيسري كا وديا كران كوايك مكان مي دكه ديك ودكيفكرا بناكها ناابن التصعد تيادكرس السابى كياكيا اعداياج فاكي بوشياد فكركومقرركيا كمان كى حركتون كي نگرانی کیا کرے نیا یک دمنطقی بازار میں تھی خرید نے گیا اور گھر آگر سیصے لنگا مھی برتن کے آدمار دسہارے، پرسے یا برتن تھی کے آدمار وسہارے، پر ہے اس نے بڑی طری دلیلیں سومیں کھے تھے اس ندآ کیں افر کاراس نے برق کوسی الث دیا ، کمی گریرا ، تب اس کسمجھی آیاکمی برتن کے آدھا دیمار پرست و یا کرنی وقواعددال) د بی لینے گیا و بی نیجنے والی مورت نے کہا کہ بج الجيى بعدوه بولاكروسى مذكرته مؤنث نهين تم كواجعى كبجائ اجعاكهناجا عورت گذوار تھی بولی موست مذکر اسنے گھر رکھ کونے بھے کہیں گالی تو تنہیں دی میں تجد دسی شدوں کی و یا کرنی و قواعد مال ، سنگیا شبر معشبر بولنا پاپ سبع ة يا بنى سير اشره صحتما دكياكر پاپ كالفظ سن كريورت سفراس كو دوم لم لكاي وه بغيردسي سلط واليس جلاليا ، موسيقى والاحب جاول ليكاسف بشيعا ، ما نشى كفد كف كى آوازى ساغدا بلين للى ، يه اپني سرتال كرموا فى كقط كعف كريف لكائسورت اگدات انودات بروچار کرسے لیگا مگر بانڈی کومٹر تال کی کیا بروا ہ تھی '

اس نوکئ دند چا باک وه با قاعده آواز در مگرناکا می به دی، آخرکا داس نے برگدیکه سند عاجز به کر بالگان کا کام دیا گیا گھا اس نے برگدیکه سند عاجز به کر بالدی کو تو دیا به برگدیکه سند کاکام دیا گیا گھا اس نے برگدیکه سند کو دیک بد لئے دیکھا سبحہ لیا بدشکونی به دی که می درخت مصاحراً یا اور بیل تیار ندموسکا ویدجی دھکیم برکاری فرید نے گئے جو درخت مصاحراً یا اور بیل تیار ندموسکا ویدجی دھکیم برکاری فرید نے کہ کسی میں سند کا دیا دیا دیا دو دریا دہ دیا دو کیم میں سیودا والد بنتم کا مجرد اوالیس آگئ دو پرکا

وقب مولیا مکھانا تیار مذہوسکا ،ون بھی دکھی رسیدے ۔ اُٹاجی کے وکرنے سادا حال اس اگومنایا 'اس نے راجہ سے کہا اِ

مر بیما آپ سف ان عالم احمقوں کی کوفت میں بڑھے لیکے گدھے ہیں ونیا کا کام دھندا ان کو نہیں آتا۔ آدمی کو الیبی تعلیم ملئی چا ہیئے جولاک نم پوک دین دنیا ہے دونوں کی سعادک (مصلح) ہو ، بربر قوف دھوبی کے کتے کی طرح زر گھرکے نہ محماط سے بین آب ہمینتہ ان سعر کے کرر ہے گا ور نہ برآپ کو تباہ کر کے جین لیس راجہ لولا :۔۔ راجہ لولا :۔۔

و پس سے جعلم دین و دنیای باتوں سے بیخبررکھتا ہے وہ ناکارہ ہے ہہ بڑستے کھے مورکھ دراصل لفظوں کے گورکھ دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں ندان کو کرم کی سجھ ہے دیگیان کی جہاں اٹر سکٹ سواٹر سکٹ اصیلت کو جاننے نہیں مگر خود اتناکر ستے مہیں کہ بچومن دیگر سے نہیست بعنی میر سے جیسا کوئی دو مرانہیں کہذا انسان عالم باعل ہونا چاہیئے۔ (مخزنِ اخلاق میں 200 تا ۵۸)

مولانا نورمحد حشنی کا در شاد معقوبیون کی ایک بات پسے ا وربسی جو بی بری میں میں کا در ومرون کو میں گئی ہوتی میں کی دور ومرون کو میں کرتے ہیں کولانا اور محدثیثی رحمتہ الدی علیہ ارشا و فرماتے ہیں ! س

دباقی آئندہ ک

بندوستانى مسلانول كىسياسى كرولول كى تنقيدي اورتنقيمي دستاويز معنف: جبيل معا قومی اور بین الاقوا می، اور ملی مسائل کا ایک اُ نیپ ماصنی کے بین منظر بین مشتقبل کی جانب پیش رفت قیمت: سو<del>زاد</del> پیر آجها إرداس يت پربعيب اوراستفاده حاصل كري-ملنے کا پیسے تبرا بال حاص م

# اسلوب قرآن كاليك علمي جائزه مبيدالله فهدفلای دعلیم ها

كسي هي زبان كى نزاكت اوراس كى باريكيون سي تطف اندور سيون في كيابية اورمانی الصیری اس زبان میں بہترا مائیگی اورمہارت بیدا کرنے کے لیے اس کے اسلوب كامطالع مبت فرورى سديني وجدسه كربرزبان مي اس كاسلوب كو اكي حاص مقام حاصل ما سعد اسى كواموني ادب ك مابرين في علم معانى كانام

الس فن میں کلام کی مختلف ترکیبوں اور مختلف اسالیب کی طرف اشارہ کرنے والے اهولوں سے بحث کی جاتی ہے اس وجہ سے زبان دانی اور زبان آوری سی اسے افادی

الميت حاصل سے -

بركام مي حسرت ومسرت شدت ونرى رحمت وغضب خوشى وعنى كترميب ولكليف إدر مخلف قسم مے جذبات وعواطف كا اظهار موتا ميد كبيس لالدوسنبل كى رعنائى بوتى -كهير مرمع من كالميانت كهين كلاب وجنبلي كاختيوموتى سبيد ا وركبين وهتور ادادر يم كا تلى كيد من من ونسترن كى نزاكت بوتى بد توكيس سينم اورسا كموكى مضبوهى -اود ال سامکا لمراکم و ما انکهار کام کم تنوع اسالیب اوراس کی مختلف موزوں تراکیب ک در بري بوسكة المهد بياني كام كى دوح تك بهو نجف كيد اس فن برعمور حاصل كرنابب

طرودى سيد -

سکین اس دنیاسے گوناگوں اور عالم دنگار نگ بی مخلف قسم کی تو بی اب ہیں جمن کی اپنی عبدا گانہ تہذیب منفرد معاشرت اور الگ زبان ہوتی ہے۔ اس بے قوم کی ربان ومعاشرت برعبور صاصل کرنے مجیلے عرف قیاس اور عقل ہی کافئ ہم برسکتی ملک ان کی زبان کے قواعد اسالیب تراکیب اور بلافت کے نکتوں کا مرسکتی ملک ان کی زبان کے قواعد اس الیب تراکیب اور بلافت کے نکتوں کا میں معاملہ قرآن کے ساتھ بھی والبہ ہے ۔ اس برغور و تدبر کیلئے اس کے اسالا کامطالی انتہائی فروری ہے۔

امردا قدرب سے كرآن سے پہلوبوں كے بال يا تشعرتها يا پيرنترس كابنوں كے اقوال تعرب ميں نفظى صنائى ناياں ہونى تى رائر يا تو شعر كاملم نفا يا و كا يمانى كم الطسع كامنول كما قوال بالكلي كمو تعلم احدا ستعار تعقل وتدبرة عارى موت تھے - جب قرآن ساخة آياتوسب جران ره كے كماس كوكس من مين داخل كيا جائے - نامًا بل الكار تايز كاخبال كرتے تواس كستر ياسى كے خانے ميں ركھ دسينے حال نكه قرآن كانشوياسى بنديونا يك يديبى امر تھا. نٹركى فلاہرى شكا يريغها تى توقول كابن كرسواا وركوئى صنف بى ندتنى - اكرمعنى ومطلب كى طرف تُوجِكْنُ تُوالْمِينِ قرآن مين اساطِرالاولين كيسواا وركيم لحاظ سك قابل بي ملا، دراص قرآن كى ملندى بديقى كه اس فيهلى مرتبرانسان كوغور و فكريراكسايا اور اینی حقیقت اور کائنات کی حقیقت معلوم کرسے برا بھارا معراس نے اپنی بات کو محاطب کے دل میں اتار نے کے لیے جو دسیلہ اختیار کیا اس کی خوبی مجابل الحاظم واسمين مدتو بحرب مدورن اورمة قافيه كاالتزام ووقول كابن ع سجع کے بوجھ سے بھی آزاد ہے۔ قرآن کا قالب نیٹر کا ہے جو بھی ہے جیوٹے میں

ہوئے جانوں پھنتم سید ۔ ایسے جلے کا ان کوملاکر پڑھے وقت وہ نغراد صورت کے خانوں ایک دوسرے کی نظر معلوم ہوستے ہیں ۔ اس نے نغم وتر سیب اور اجمال وتعقیل کا کوہ بہترین مجد عربہش کیا کہ اہل عرب دنگ مہ کئے ۔ © وف من من مغرصہ کریار سے موں کا تا ہے کہ جس اس نے حضر کر کی نما ن مااک

ولید بن مغروسے بار ہے میں اتا ہے کہ جب اس مے صفور کی زبان مباد سے قرآن یاک کی جند آیا ت سنیں تواس نے اسی تا ٹرکا اظہار کیا کہ

بخداتم میں سے کوئی تخص تجوسے زیادہ ترسے
داقف نہیں ہے مناس کے رجز دقعا مُدسے
منجوں کے استعار سے رنجداجو کچے پہتخص
کہتا ہے اس کا ان ساری قسموں سے کوئی
تعلق نہیں ہے بخدا اس کے کلام بیں بڑی
مشیر بنی ہے بڑی رضائی و دلاویزی ہے وہ
ایک الیا جشمہ ہے جوشیری بانی سے ابل دہا ہے
مقا کی الیا درخت ہے جوشیری بانی سے ابل دہا ہے
مقا کی الیا درخت ہے جو تعیوں سے لدا ہو آج
کذا یہ کلام اونجا ہو کرد ہے اسے کا ۔اسے مرتکوں
میکنا وہ مرسند ہو کر سے گا ۔اسے مرتکوں
میں کیا جاسکتا ۔

فوالله ما فيكورجل اعلميالتنو ميت ولا برجزع ولقعيدة ولاباً شعام الجتّ والله ما لشبرا هذا الذي يقول مثياً من هذا والله إن لقول الحلادة والتّ عليه لسطافة وإن أسفل لمعزت والتّ عليه لسطافة وإن أسفل لمعزت والناعلاة لمشعر وإن يعلو وماليلى

الرجبل نے کہا بخدا استہاں اس بات پرتہاں قوم مطنی نہیں ہوسکتی تماس شخص کے سیلے میں کوئی اور بات کہو۔ ولیدنے کہا مجھے سوچے دو کافی خورو فکر کے بعداس نے کہا کہ والد والدہ اور بہنوں بعداس نے کہا کہ والدہ والدہ اور بہنوں بعداس نے کہا کہ والدہ والدہ اور بہنوں معمدا کروسیے ہیں یہ تا ٹیرلس جادو ہی میں ہوسکتی سے اس برقرآن کی یہ آیات نازل ہو مکمی ۔۔

" چیورد و مجعدادراس شخصی کو بیصد میں سف اکسلا بیداکیا بهت سامال اس کودیا اس کے ساتھ جا طرر سبنے والے بیٹے دسیہ اورای کی کیا اس کے ساتھ جا طرر سبنے والے بیٹے دسیہ اورای کی کیلیار یاست کی راہ ہموادگی کیروہ طبع دکھتا ہے ۔ میں اسعداور دیا ہی دوں ۔ میرگرزیمیں کوہ ہماری آیات سے عنادر کھتا ہے ۔ میں اسعادی تقریب ایک کھٹن چواجوائی کی اس نے سوچا اور کچر بات بنانے کی گوشش کی ۔ پیرد لوگول کی گوشش کی ۔ پیرد لوگول کی گوش دیکھا بیریٹیانی سیکھی اورمنہ بنا یا کیریٹیا اور تکبریں پیریٹیا تی سیکھی اورمنہ بنا یا کیریٹیا اور تکبریں پیریٹیا تی آخر کا رابولا کم دیکھا بیریٹیانی سیکھی اورمنہ بنا یا کیریٹیا اور تکبریں پیریٹیا تی آخر کا رابولا کم دیکھا بیریٹیانی سیکھی اورمنہ بنا یا کیریٹیا اور تکبریں پیریٹیا تی آخر کا رابولا کم یہ کی تیمن ہیں ہے ۔ مگر ایک جا دوج پہلے سے چلا آئر ہا ہے ۔ یہ تو امک انسانی یہ بیکھی ہیں ہے ۔ مگر ایک جا دوج پہلے سے چلا آئر ہا ہے ۔ یہ تو امک انسانی کی میرٹرز ان ان ان ان انسانی کیل ہے ۔ یہ تو امک انسانی کیل میرٹرز ان انسانی انسانی میرٹرز انسانی انسانی میرٹرز انسانی انسانی میرٹرز انسانی انسانی میرٹرز انسانی کیل ہیں ہیں ہیں ہیں انسانی میرٹرز انسانی میرٹرز انسانی انسانی میرٹرز انسا

میج مسلمی روایت ہے کہ انسب غفاری دا بو ورغفاری کے بھائی ہے اپنے ہوائی سے کہا : میں مکہ میں ایک شخص سے ملاج تہاںہے دین برہد کوہ دوی کوتا ہے کہا اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے ۔ میں نے بوجھا : لوگ کیا تم جرہ کرتے ہیں ؟ کہا : لوگ کیا تم جرہ کورتے ہیں ؟ کہا : لوگ اسے شاعر جا و د گر 'کا ہن کہتے ہیں ۔ انسی خود ایک اچھ شاعر کے ۔ کہنے کہا : لوگ اسے شاعر با و د گر 'کا ہن کہتے ہیں ۔ انسی خود ایک اچھ شاعر کے اقوال سے میں ۔ بندا اس شخص کا کلام ان سے نہیں ملتا ۔ میں نے سنعر کے اوز ان بر بھی اس کے کلام کو پر کھا لیکن وہ شعر می معلوم نہیں ہوتا ۔ بخدا پر سبب جھو ہے ہیں ۔ اور وہ شخص سنجا ہے ۔ ج

دیا تی آ ئزیدہ)

1200 چات هیخ عبدالمن مدند ولمدی . احقم والعلمار . اسلام کانگام نظر معمدت. ار في صف ليد ، ناريخ ملت ميلهم اسلام كازعى نشام ، ابغ ادبيات ايون ، تابغ معلفه مَا يخ لمت حقد دم براهين برقك 11900 تمكره علام نوري طام بمدت بيثنى ترجان استنجد الث مسلم كانطام حكوست ولمن مديد ليذرز تيب مرديا واي 1904 سياري علومات باروم بغلغلت واشدان اودابل بيت كرام محرباتهي تعلقات × 14 05 مغان القرائ ملرجي صابق أثرًا بغ لمت حصّه ما يوم بها لمبن بنه وي انفلات من ويول فقا يحيمهم د0 1 اع مغاصالغران علبشتم ببلاكمين لمي كمدرمي بعنانت ألج كوات مديدين الأفوان بياسي معلم الملوم 1909 صنرت يمر كارى طرط فع من كالمني روز الحريس كاري كصرر مصائب ولاي . مزو ولدم تفييظيري أردوياره ١٩٠ . ١٠ . حضرت الوكيصدين في سركا ين خطوط المم غراً لى كانكسفَه نرب وا خلاق عودج وزوال كاالني نظام. تفييزلېرى دووطيداوّل مرزامنطېروان جا نان كے معول اسلامى كندخارْ عربينيا 1111 كالخ مهنديرنني روشني تفييرظري أزوملدوي بسلامي دنيا وسوي صدى ميدوي مي بعارف الآهار -21975 نیل ہے زات ک 21975 تفسيرطيري أردوجلدسوم يابغ رده ببرشي لم بخبور بعلما بهندكا تنا فاراصى اول 1940 تفسيرظهري أردوملرجها وم حضرن عنمات كيمركا دي المطعط عرب وبندعه ورسالست جمسه مندوشان ثنا إن مغليه سي عهدمي -مندستان ينسلان كانظام تعليروزيت علداول . تاريخي مفاقت e14 40 لامرى دودكا ارتنى بس مسظر النسامي آخرى نور ا ديات تغييم ظهرى أرد وطبرنيم. موزعشن . خواجر بنده نوا زكاتصوّف وسلوك . 21977 منددسان کم عودت کی مکوشیں . ترجمان المن وبلدي وم يفسير ظرى ردحابشم عندة عبالله بصعور اوران كي نقر 1976 تفسيم طبري اردوما فيفتر يمن تذكرت وثناه الحالتة كاسباع كمتوات 1970 اسلامي مبندكي مظهت رفية -تفسير فلبري أرووملي ثبتم تايخ الفؤى عيات والرسين ويالني ودام كالبرمنظر 1949 ري واو مبات عليمي تفيير نطير تن أرد بطير نهم . ما ترومعارت له حا انترعبيس مالات زمانه ك رعايت · سك فيلي تفسيط بي أردوملدوم بيماري ادراس كارومان علاق خلافت راشده او يدرسان 213.5 فقاسلامي كالارخى ليرمنظر انتخاب الترغيب والتربيب امبارا شريف وبي دويج مين سريم بندوستان

D (DN) 74

PHONE: 262815

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

#### BURHAN (Monthly

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delh 1900



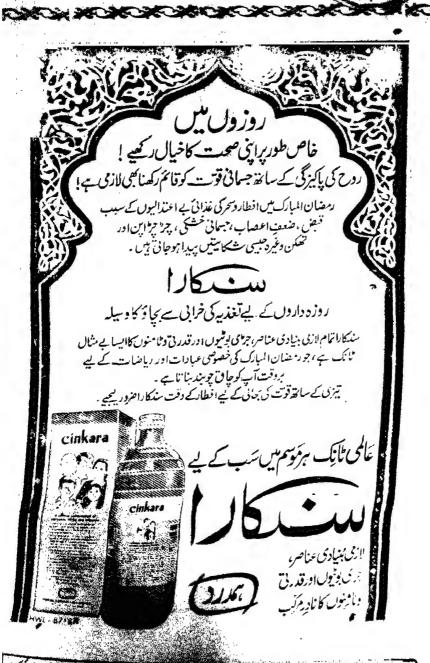

## الدكارضرت ولانامقتي عتن الرمن عثماني

N 9 JUN 1/0/

# مروة المين على كالمي دين كابنا



بركران اللحضرت تولانا حكيم محترزمات ين

مُرتِب جميل مهري ئدیراعزازی قامنی اطرز مبارکرین

#### مَظِبُوعَ الْمُؤَالَّ الْصَنِفِينَ

مست 19 يع على اسلام اطاق وهلسف اطاق فيم قرآن تايي لمت عقداول ني ولم الم مراط مستقيم والمحرزي

مرابع الم تصفى القرآن جداول - وي الى -جديدين الاقراع السياس معلوات حقراول -

مطام 19 مع دوم بري تعلى القرآن جلد دوم - اسلام كا اقتصادى نظام ( طبع دوم بري تعلي مع مزورى اصفات) مسل فون كاعودة وزوال - ارتي لمنت حقد دوم فطافت راست ده -

مناسم المام على المات القرآن في فهرست الفاط ملدادل السلام كالطام عكوت مرارية اليخ فت معمر أفق من أمية

معمم الماء تصعلات وجدس - نفات القرآن ملددة مسلمانون كانفا مم مرات (كال)

م 1979 م قصص القرآن جلد جهادم - قرآن اورتعوّن - اسلام کا اقتصادی نظام دهی موم مرم بخرول اضافے کے گوا م 1970 م ترجران السّند جلد اول خلاص مغرام این بطوط - جهوریه یو گوسسلادیه اور مارش میتو-

معم الماع مسلان كانظم ملكت وسلان كاعردج وزوال دهيج ودمجس يسير والمفائن كالفاؤيا كيا

ا ورمتعدد الواب برهائ گئيس الفات القرآن جلدموم - معنزت شاه كيم الندر اوي -

ميم 1912ء ترجان المنسطددي تاريخ لمت مقربهام خلافت بهائيات ايخ لمت مقرنج خلافت عماسيدادل . ميم 191ع تردن دعلى مصل ول كلي ندات دعما عده المام كم شاخاد كازات ذكال )

اَيْغُ لْتَ مَعَدُّهُمْ فلانتبعباسيه دوم ' بعث ارّ.

منه المسلم المرابع المريخ لمن وهنه المسلم المنه المسلم المنه المسلم المنه المسلم المنه المسلم المنه ا

مله الميم نعات القرآن ملديهارم عب اوراسلام - اين فت مقدمتم ظافت عماني مارة برارون المرادث والمستعدد الميم المراد المراد

ازمرو مرتب ادرمسيكرون فول كالضافركياكيات وكابت مرتب

علاد المرابع المرابع من وترك المريسة والمال المرابع المالة والمرابع المالة والمرابع المرابع ال



# بربان

#### مديرمستول: عميدالرحمل عثاني

ومضان المبارك عبها حمط ابق مي عمواع اشاد ٥ نظرات جميلمبدئ YAN ار مولانا آزاد مولانا اخلاق حسين فاسمى اور وحرت دبن كاتصور ار تاميخ اسلام بناب عبدالرؤف صاب ایم <sup>ک</sup> ۲۷۸ مر خلافت راشده ومني امته م- مخددم شيخ عبدالا حدفاروني جناب اقبال صابر دسيرح اسكالر مسلم يونيورستى \_ على گراھ سرمندی و کرون اکره نشریف قاسمی ا- ما مورى: ايان كا ايك جديد بوابلول نبرد ونيور سلى رني دېل ٣٠٧ ﴿ غُرْلُكُوشُاءُ ﴿ ١- منطق وقلسف جناب محراطرصين قاسى بستوى ليك على وتحقيق جائزه

ليالون منان برنز ببشرف اعلى بريس بلياران دبي سعميواكردفر بربان اددو ماداردلى

نظات

م بين عم الدين ك وفات كا حادثه إ تناالم ناك اور صيدم الميز عب لہ ہیں اس کے دوردس اٹرات کے تصور ہی سے وحشت ہورہی ہے، ان جيسا در دمندمسلال ، ان جيسا عالم وفا منل اور ذهين تخفى ، ان جيسا سوشل ريفادم ان جيسا مام تعليم اوران جيسا اعلى وماغ منتظم ايك مرت سيم اولى مي لوئ دومراس عماء کہنے کو وہ بومرہ فرقہ کے مسلمانوں کے روحانی پیشوا و لے خاندان مے اہم نرمین فرد تھے لیکن حقیقتاان کے فکرونظری اٹران آفاقی تھی رجہال محب سلانول کی صف بس کسی بنظی سے اسٹار ظاہر ہوتے ، جہال کہیں ، کسی مسلم تحریک کو وفى مشكل دربيش بوتى ، جيال كبيب كسى مسلم ا داره كو رسنانى، تعاول ا ورمدوك منود وق ان کا دل درد مندی اور ب قراری کی شدت سے دم کنے اگتا اور دہ بیس توم ورفراخ دلی کے ساتھ اس کی طرف متوج مہوتے ۔ کتنے مسلم دہنا ڈس نے ان کی للموزى اورمددى سے فیص اٹھایا، کتے اداروں نے ان کی فیاصی اور تیمی سے استحکام حاصل کیا ،کنٹی تحرکموں نے ان کے تعاون اصفا موش اسادسے وت اور حوصله يا يا كنف صاحب علمونن، ان كا قدر دانى اودمرسي عصيرا ودفیف یاب موسے، اس کی لاتنا ہی اورطویل داستان، اب ان می سے سات اموش موكى - وہ پوہرہ فرقہ کی فلامی اور جاعتی سرگرمیوں کا ایک ایسا تحور تھے کہ الماشید اس کے معامی علی ہوئی اور جاجی امنگوں کے معاد ہے سوتے ان جی کی ذات کے سرچنے سے بھوٹے رہے، انغوں نے اپنے علیم الشان والدسینا طاہر معین الدین سے ملت کی دلسوزی ، رہنمائی اور فیض رسال طبیعت ورث ہیں بالی تھی ، اور ان بی کر سبیت سے ان کے اندروہ علی اور تبذیبی نداق بیل ہوا ، جس کی برسیت سے ان کے اندروہ علی اور تبذیبی نداق بیل ہوا ، جس کی بندی اور گیرائی کی دوسری شال ان کے حلقے میں نہیں بائی جاتی ، نوج ان بی کے دور میں ان کی علی اور ا دبی ، اور تاریخی شعور کی برجھا یکاں ، ملت کے دینی ، علی اور ذریبی علقوں بر محوس ہوئے گئی تھیں ، بھر جو ب وقت کے دینی ، علی اور اور آخر کی تصوری برجھا گیا اور آخر کی اور ایک ایسال میں ایک ایسال میں اور ایک ایسال میں اور ایک ایسال میں اور ایک ایسال میں موجودہ وقت سے عالم اسسال میں موجودہ وقت سے عالم اسال میں موجودہ وقت سے عالم اسسال میں موجودہ وقت سے عالم اسال میں موجود

الت کے عظیم الرتبت بھائی سیدنا بربان الدین کی شغقتوں ا در مجنتوں نے جہاں ان کی اپنی دنیا کی روشنی نے جہاں ان کی اپنی دنیا کی روشنی نے

ماری دنیاعی پھیل ہوئی ہوہرہ فرقہ کی ترتی اور کا دنا مول کی رفتاریں آپھا نیزی پیدائی کہ یہ فرقہ ہورے عالم اسسلام میں ، بے مثال احترام اور فرت کامستی سجھا جانے لگا۔

پینس بخم الدین نه صرف مبدوستان بکه پاکستان بمین بمعراور سیمی اليه ملون مين جهال بوسره فرقه ك الباديان ما في حاتى بين الك اليعقابات درجرا ورایک ایسے باعزت مقام کے مالک بن محقے ، جس کے بنا نے میں ان کی ذالى خوبيول اورشخعى كمالات في حصربيا تقار وه عرب يحجزاتى اورا مكريزى کے قادر الکلام ا دیب ادر الیی شخصیتوں میں سے ایک تھے ، جن کے افکار اور جن کانمیری جدوجیدیں جرت ناک مطابقت یا نی جاتی تھی، وہ سورت کی جامعة السيعنيہ كے ديجير اوراس يونيورسٹی كے ايسے معار تھے جس نے بوہرہ فرق میں ، عالموں اور فاصلین غرب کی ایک یوری قطارسدا کرنے میں صدیدا تھا ان کامتعدد کتابوں سے جوحب ضرورت عربی ، گجراتی اور انگریزی میں تکھی گئیں ان کے تبحظی اور گرے ذمیں شعور کی ترجان کے علاوہ بوہرہ فرقہ کی دسی اورمذيي رساكى بيربعى حد درج مفيد ا وركار آمدثًا بت موكيس اورجامعته آييغ کاعلی اور داخلی معیار، دنیا بھر کے مرسوں اور دمین ا داروں کے لئے ایک مثالی ا ورقابل دشک معیار بن گا- ابھی کچھ دنوں پہلے انعوں نے پاکستان ہیں ہمی ہمات ك اس جامعة السيفيه كے منوف ير ايك يونيورسٹى قائم كى ، اورسيدنا بريان الدام كى سررستى مير، ايك عليمالشان لابتررى اوردومسرے شعبے قائم كو سے كى تقریب منعقدی تو صدر پاکستان جزل ضیار الحق اور پاکستان کے دوسرے وزیروں نے جال اس تقریب میں شرکست محرسک اس سکے

د قد دو المناف کیا، وہاں پرنس نجم الدین الدسیدنا برہان الدین کی معید معد میں دوستان کا نام بھی دوستان کو الدرایک ایسی مال دہاں قائم ہوئی رجس سے ثابت ہواکہ پاکستان کی ایک علی مزود کو رہند درستان کے صاحب علم نوگ اس طرح پورا کوسکتے ہیں کہ پاکستان کے ارباب علم وا قدار اس کے معیاد اور نفاست کو دیکھ کر جران دہ جائیں۔

اس سے پہلے انھوں نے قاہرہ کی ، فاطمی اقتداد کی یادگار مسجد کی تعیرنومیں حصہ لیا ، اور اینے اسلاف کے ورثہ کی حفاظت احداس کی قابل نخر طرز تعیر کی بقار نے سلسلے میں ایک ایسالانوال کارنامہ انجام دیا ، جو آئے والی صدیوں میں سیدنا برہان الدین اور نیامنی کی اور لاتا رہے گا۔ انھوں نے اس جائع مسجد کی تعیرنومیں درامس اس معیری ارف کو از سر نو زندہ کر نے اور اسے اجریت سے ممکنار کی جومصری خلافت کے تحصوص اور احتیانی کی جومصری خلافت کے تحصوص اور احتیانی فن تعیری حفوص اور احتیانی نیمیری حیثیت رکھتا تھا اور گردستن ایام سے مستن کے قریب نبورنے چکا تھا۔

وو مذحرف مصری فاطی خلافت کی روا نیول کے امین بلکہ اس کے قابل فخ کارنامول کے سیچے معنول ہیں وارث تھے اور انھیں اپنے اخلاف کی عظمتوں کا پورا احسامس تھا ، اور وہ فاطی ظفار کے جانشین کی حیثیت سے ، ان تام روا نیول اور ا تبیازی کا مول

كونغره منكفكا يك تيرا ورشديد مذب دكلت تحط ، جن ك بعدالت تاریخ اسسلام میں فاطمی خلافت کو ایک متاز درج حاصل بھا تھا۔ سبدنا بربان الدين اور برنس بم الدين كه اس به الاث جذب الدحرى مذياتى والسنكى كا ندازه اس باست سے موسكتا مدے کہ جب اضول نے قامرہ کی اس یادگار جا مع مسجد کو است خرج پرتعمیر کرنے کی تجویز معری حکومت کے سا معزیبیش کی تعان کی بنت اورمقا صد کے بارہے میں اول اول مصری لیڈروں کوٹنگ و مشبہات پیدا ہوئے اور انفول نے اس مسجد کی تعبیری ا جازت ویلے کے باوجو دبیت دنوں تک اس تعیر کے مقاصد کے بار سے میں خفیرتحققات ماری رکمی ، لیکن جب انتیب ان کی ہے ہوئی اور بے غرضی کا یقین ہوگیا تو اس کی افتتاحی تغریب میں نہ صرف صدر سادات ، بوری خوش ولی اورتلبی انشراح کے ساتھ شرکی بوے بلکہ بوری مصری مکومت نے اس تقریب کو یا دھار اور با وقار بنافے بین اس طرح حصد لیا کہ یہ تقریب عالم اسلام کی ایک یادگارتقرب س گئی۔

جہاں تک مبدوستان کا تعلق ہے تو پرنس مجم الدین ،
یہاں کی مرملی اور دینی تحریکوں کے جزو لا پنک سجھے جا نے
تھے ، مسلم مجلس مشاورت کی مدوم میاں موں ، تحفظ شریعت کی
توریک، یاسلم مرسن لا بورڈ کی مدوم بدیاسلم یو نیورسٹی کے
اقلیتی موداد کی بحالی کی مہم ۔ مبر تحریک میں اسموں نے

ورى فيها ك ما تعد مرف صياياء برلى كام ين مدون يه كرايسكا الراي شرك وسط المرائط مد وقت من ال كامول كى دميا فى اودم طرح ك تعادلت ، اور ا عاد میں فیصنہ کن کردا رہی او اکیا۔ ان کی دلجسیبای ، ان کی ہدر دی اورتعاق عرف ہوہرہ فرقہ کے لئے فضوص اور معدد نہیں تما بلک مد فرقد اور با دری کے محدود دا ترول سے بہت بلند اور بورے عالم اسلام کی سرملندی کے ایک ایسے علم بردار تھے ، جن کی نظیرانسن زماني معتود اور تابيرتمي مفق عتين الرحان عنان دحك ساتهاك کاذاتی تعلق ، ان کی گیری رفاقت اورعزت واحترام کارویه مذ صرف اول ہے آ ویک برقرار رہا بلکہ وہ ان کے الیے قدرداؤں ا ور رفیقول یں سے ایک تھے بین کے جذبہ اخلاص کی صدود بمغتی علیق الرحان عنان كى عقيدت يك بعض ا وقات وسيع بروجا تى تحيي - ماسنامه بربان كے مفارطت منبر كے لئے ان كے جو تا شرات ابھى حال بى ميں موصو ل ہوئے تھے جس میں ا نفول نے پوری فراخدلی کے ساتھ ال کی می خدمات کوخراج عقیدت بیش کیا تھا۔ ہمارے کئے یہ برطی می ا ذیت ناک اور مدمدانگیز بات ہے کہ میں نظرات کے کا لموں کو یک بعد دیگرے ماتم کے لیے مخصوص کونا بڑا ۔ گذشتہ شارے میں مولانا حفیظ الرحان و آصف کی وفات رغم واندوہ کے تا ثرات ابھی تازہ تھے کریرنس بخم الدین كى رملت كا يه تازه ساخه بيش الكيا، ان كى وفات سے لِقِينًا مُرمِال مواكي سيع تدردان سے محروم مونا برا اور ملت اسسلامیہ ایک ایسے صدمہ امکیز نقصان سے دوجار مول ک جس کی تلانی کی محو کی صورست. موجود نہیں - النَّدَتَعَالَ النَّ

עישינט נ

مشیع افزوی کو بلندکرے وا در ان کے عظیم المثال ہے۔ ای مسیدنا بربان الدین اور ہوبرہ فرقہ کو ان کی و قات کے معدم پر مبرکی توفیق مطنبا فرمائے۔

مندوستان مسلمانون کی سیاسی کروٹوں کی تنقیری اور نقیجی دستاویر ور مرمد

افكاروعزام

معنف جميل معلى

ماننی کے بین منظر میں مستقبل کی جانبے بیش رفت ا

قیت : نظوروپے آج ہی اپنا آئ دخداس بہتر پیسیبی اور استفاد معاصل کی۔

ملنه المربان ، ار دوبازار جامع مسجد دلمي ۲۰۰۰ ۱۱

### مولانا أن اد اور وحدرت دين كانصور

مولا نااخلا ق حسين تساسمي

مولانا آزادک تف برترجان القرآن کابها بزرتفیرفانخه قرآنی معادف ولعاکف ربیش قیمت ذخیره ببیش کرتا ہے۔

ب اس حدی اشاعت پرمولانا کے سیاسی مخالعین ہیں ہمچاں بچ گئی تھی اودولانا کے علمی اورولانا کے علمی اورولانا کے علمی اور دینی مقام کوگرانے کی کوششیں شردع کمدی گئی تھیں ، چنائی سور ہ فاتح کی تفسیر پر بنجلہ اعتراضات سے ایک بڑاا عراض یہ کیا جاتا تھا کہ:

مولانا آزا دف دنیاکے تام مذاہب کوامک سطی پر رکھ کراسلام ک منفرد صداقت کے عقیدہ کوختم کردیا ا ورقرآن مجیدسے بریموسماج ا ورگا ندھی جی سے نظرے کی تائید پہیٹی محددی ۔

مولانا استارادی رنیفسیراس دور میں سامنے آئی جب سیاسی اختلافات کے لئے اسلام کواستہال کیا جا رہا تھا اور مہدومسان دونوں قوموں کوعقیعی اور معاشرت کے ایک ایک جزرمیں ایک دومسرے سے الگ نابت کرنے کی سرتوڈ کوشش

کاماری عی

مولانا آزاد تغربی وعظرگی که اس سیاسی نظریه کوکندم کور به تعداس یک جب سورهٔ فاتحمی مولانا آزاد تغربی مولانا سف و حدت دین سے تعداری تشریح کی نوعلی پسندول میں کھرام نج گیا اورمولانا کا تفسیر کے خلاف مسیاسی اور مذربی فنوے لگائے جلا کے مالائکم مولانا آزاد اصول دین سے توجید، نبوت ، آخت اور نیک علی سے میں معدت کا تصور مین کرنے دائے بہلے معنی نہیں تھے ۔

مولانا آزاد نے سورہ فاتح میں احدانا الصواط المستقیر سے کی تشریع کے تحت وحدیت دین کے مشہور مسئلہ کو رقبی وضاحت کے ساتھ بیش کیا۔

مولانا آرادنے ولی الم الکی فکر کے ترجان وشادے ہیں۔ شاہ صاحب سنے حجۃ الندالبالغہ جلد اول صفح ۸۹ میں یرعنوان قائم کیا ۔۔۔ باب بسیان الن الاصل الدین و احد والشرائع و المناهج مختلفت ۔۔۔ اس امرکابیان کہ اصل دین ایک ہے اور شریعتیں اور ماستے مختلف ہی ۔۔ اور اس باب میں قرآن کی چار آ بتول سے امرتد للل کیا۔

الشوری سا ، المونون سه، الما مده مس ، الح ع اسدر به بخت بری المعیت کے ساتھ ایک صفحات بید جامعیت کے ساتھ ایک صفحات بید ساتھ اللہ تعور کو کمل اور سے استدلال کرکے وحدت دین کے ولی اللی تعور کو کمل اور منظم مورت میں بیشن کیا ۔

شاہ ولی النّرو کے بعد شاہ صاحب کے معاجزادے شاہ عبد القادر صاحب نے معاجزادے شاہ عبد القادر صاحب نے علی دینا ہیں امام التفسیر کے لقب سے باد کیے جاتے ہیں اور خفیق فراک کا المائی ہم پرت کا حامل تسلیم کیا جا تا ہے ، اپنے تغسیری فوائد (موضع قرآک) میں ختلف آبات کے تحت اس جنیادی تصور کی وضاحت کی ۔

#### سعية المبرواكيت ١١١٠ يرنفيري فالمرويد لكما:

بعن الند في كتابي اورنى متعدد بينج اس واسط نبي كم برفرق كوجداراه فرائى والشعري بال سب خاق كوايك مي داه كاهكم هيء بحس و تت اس راه سه مي وف بيل الله نبي بيجاكه مي داه كاهكم هيء بحس و تت اس راه سه مي وف بيل الله نبي بيجاكه مجا در اوركتا بي بيج باوي ، سب بن الله مي والح كتاب كى ماجت بوئى - سب بن الله سب كتابي اس كي منا لرجي مي الله راه كے قائم كرنے كو آئے بي — اس كى منا لرجي تدرستى ايك بي اور برم نزال مي موافق فرما يا - جب دومرا مرض بيدا بوا ايك دوا اور برم نزاس كے موافق فرما يا - جب دومرا مرض بيدا بوا ايك دوا اور برم نزاس كے موافق فرما يا - جب دومرا مرض بيدا بوا ايك دوا اور برم نزاس كے موافق فرما يا - جب دومرا مرض بيدا بوا ايك كرم وفي اور برم نزاس كے موافق فرما يا - اب آخرى كتاب ميں الي داه فرما كى كم برم وض سے بچا دُ ہے - موافق فرما يا - اب آخرى كتاب ميں الي داه فرما كى كم برم وض سے بچا دُ ہے - موسب كے بدلے كفايت بوئى -

مورہ شوری آبت ۱۳ کے فائدہ میں اکھا:

اصل دین مہینہ ایک ہے۔ اس کونائم کونے کے طریقے مہروتت ہیں جدا ٹھرائے ہیں السّدنے۔

سورة الج أيت 42 كے فائدہ ميں لكيما:

یعی اصل دین بہنیہ سے ایک ہے اور احکام ہردین ہیں جدا آتے ہیں -سورة الروم آیت ساکے فائدہ میں لکھا:

یعنی السُّدسب کا ماکم ، مالک ، سب سے نوالا ، کوئی اس کے برابرنہیں کسی کا اس پر ذور نہیں ۔۔۔ بہ باتیں سب جانتے ہیں ، اس پر حلینا جا ہے۔

ویسے می کسی کی جان مال کوستانا، ناموس میں عیب سگانا، برکوئی برا نتا ہے۔

اليسے می الندکویا دکرنا ،غریب پرترسس کھانا ،حق بورا دینا ، وغامہ کرنا ،

برون اچاما تا ہے۔ اس پرمینا دی دین سنچا ہے۔

ان میرون کا بندوبست بیمبرون کی زبان سے اللہ نے سکھلایا ۔ مشرع اورمنہا ج کے قرآن الفاؤی تبیرشا ، ول اللہ اللہ صور عدید العمود ( نیک اعال ک صور تیں) کے الفاظ سے ک ہیں ، شاہ عبدالقاور صاحب نے احکام کا لفظ مکھا ہے اورمولانا آزاد سے رسوم و ظوام کے الفاظ استقال کے احکام کا لفظ مکھا ہے اورمولانا آزاد سے رسوم و ظوام کے الفاظ استقال کے

-42

ومدت دین کے تصور پر مرسید شناہ ولی النّد کی تحقیق کو دوم رایا ہو جا النّد کی تحقیق کو دوم رایا ہو جا دیدا مولانا آزاد دیم کے رفیق مولانا سید سلیان ندوی دھنے سیرت النبی مبلد چہادم (منح ۱۹۵۵) پر اس تصور کی وضاحت کی اور پاکستان سے شائع ہونے والے ایک کتا ہجہ '' رسولِ وحدت'' میں سید صاحب نے اس مسئلہ کے مرب ہو پر روشی ڈالی اور کھا :

محرسول الندمل التدعليه وسلم في عرب وعم ، سنام ومند، بورب مجم ، اتردكهن كى تخصيص كو دود كرت موسة بستاياكم برايك كمك وقوم مي ضاكا لور ديجها گيا اور اس كى آواز سن گئ اس ك بل تغرق وا تعياز دنيا سے تنام پيغبرول الا رسولول كوكيسال خدا كارسول صادق اور داست باز تدريا سه ،

تسليم كرنا فإسبة "

سیدماحب نے اس تقریبی تین اصولی عقا مد بردوستی ڈا لی ہے ،

ا) ومدتِ إلله ، خداکی توجید (۱) وحدتِ رسالت ، برقوم بین رسول آئے ،

ا) وحدتِ کتاب ، برقوم بین آسانی بدایت آئی ۔۔۔ وحدت کتاب سے خوال بین کھے ہیں :

اس مؤال سے دحدت ادیاں کا مسئلہ سامنے آجا تا ہے جواسلام ک دسے اور لمبند مای و ہنیت کو دینا کے سامنے رکھتا ہے۔

وسطام سے بہلے دوسرے مذاہب نے اس جانب توج نہیں کی تقی ۔۔۔ نیکن محدرسول الشرعلیہ وسلم نے جو رواداری ، بے تعصبی اد نقط میں مسعت اس مسئلہ ہیں ظاہر فرمائی وہ اسلام ملکدنیا کی بہم مالشان تعلیمات ہیں سے ہے۔

اسمان کتابیں اگرچ غیرمیدود ہیں تام تخصیص کے ساتھ جن کتابوں کے نام قران جیدمیں آئے ہیں وہ جارہیں :

توراۃ ، انجیل، زبور ، قرآن ۔۔۔ان کےعلادہ ایک مگر حضرت ابراہم کے سحیوں کا ذکر آیا ہے لیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے ۔

ان مناهی الصحف الاولی، سینعلیم انگیر می موجود من ارایم

صحف ابراهیم وموسی رالاعلیٰ ۱۹ اورموسیٰ کے صحبینوں میں۔

اس لئے الیں انگی کتابوں کوجن میں آسانی تعلیات کی خصوصیات بائی جاتی ہو گوان کا ذکر قرآن میں مذموحیوٹا نہ کہیں کیونکہ ان کا بھی خداکی کتاب ہونا ممکن ہے انگرچ قطعیت سے ساتھ ان کا فیصلہ اس لئے نہیں ہوسکتا کہ قرآن نے ان کے نام نہیں بتا ہے رصفہ ہا،

اس موفع برایک کمت بیان کرنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید نے ہمار سے سامنے دو مفالیبیش کیے ہی ہیں ۔۔۔ دبن اور شریعیت ۔۔۔ شرع کومنسک و منہائے ہی کہتے ہیں ۔

ہ ہیں ہے۔ دین سے مراد خرب کے وہ بنیا دی امور بہ جن پرتمام ندا مب حقہ کا اتفا ہے شاخہ کی مہتی ، اس کی توحید ، اس کی صفات کا لمہ ، انبیار کی بعثت ، خدا خالعی عباوت ، معتوق النسانی ، اچھ اود برسے اظلاق ، اعال کی بڑا ومزلہ ہے وہ دصل دین ہے جس میں نام بیغیروں کی تعلیمات یکسال تعییں۔

دوسری چریعی شرع دمنهاج اور منسک ده جر سیاب احکام بی جربر قوم و مذبه کی زمانی اور مکانی خصوصیات کے سبب سے بر لئے رہیم میں شاہ عادت کی متبی الگ اللی کے طریقوں بی سرخرب بی متحول اتھوڑا اختلاف ہے ، عبادت کی متبی الگ الگ بی ، اعال فاسد کے اندادی تدبریں جدا جدا ہیں ۔

(شان کننده بیگرعاشه یا بیانی دفت بوسط مجدی شکال کرای یا آخرد درسک مغسرمیلانا ابولل محلیمها میسادی شده ای شد اسس مسئله

ان عمم الارام ما مرامی می سے اس مستدیرا طرار بیان کیا سین مولان ارا و سے نکھنے پر وہ قیامت فیصال کئی کر بڑے برکے اور کولانا آزاد برم موسمان تا اور گاندھی جی کی بیروی اور نا نبدک بھبتیاں کس جانے نگیں۔

پکستان کی تنظیم اسلای کے آمیر ڈاکٹر اسرار احدصاحب ایک اعترال بدر نفکو مسلح ہیں۔ ڈوکٹر صاحب نے مولانا آزاد اور قرآئی دعوت پرجن تا ثرات کا اظہار کیا۔ اس برغور کی ہے۔

ولانا كے متعلق لكھتے ہيں:

برصغیری قرآن فکرکا دومرا دمهادا مولانا ابوالکام آزاد مرحم کی شخصیت سے موٹ مس پرفکر سے زیادہ دعوت کا دیگ غالب تھا، مولانا مرحوم مغسرقرآن کی جنہت سے تو بہت بعد ہیں متعارف موئے اس لے کر ترجان القسران کی جنہدا ول شاہلے سے تک بہت بعد ہیں متعارف موئ تاہم ان کی قرآن ملکم کی ترجمانی کی جلد اول شاہلے سے تک جنگ شائع ہوئی تاہم ان کی قرآن ملکم کی ترجمانی اور قیام تکومت جاد کا فرنکا رصغ کے طول دعومت میں اور قیام تھا۔ اور اس صنی بی

ود مفرت سن البداليى عليم شخصيت كل سے خواج محسين وحول كر فيكم فيد

مزیدا فیوس برکی کارمی جی کی تخصیت کے ذیر اثر مولانا مرح معدت اوران کے بھی پرچارک بن کئے اوراس طرح کویا برم وسماج کی تقویت کا ذرایے بن کئے تاہم المبلال اورالبلاغ کی وعومت اتنی بودی اور بے جان در تھی کہ اس طرح من موجاتی بنانچ اس کے فور العد ایک دوسری فعال شخصیت کی صورت میں فلر مختم موجاتی بنانچ اس کے فور العد ایک دوسری فعال شخصیت کی صورت میں فلر کے معنوی کولیا (اس سے مولانا مودودی مراد بین جوڈ اکر کے نزدیک مولانا آزا دکے معنوی فلیف میں۔ )

(حكمت قرآن لابورواكست وجولاني معمولي صفحه ٣٩)

اس سے پہلے اسی برجہ میں صخبہ سر بر یہ مکھا:

بحیب مانکت ہے کہ جس طرح راجہ موہن رائے (وفات ۱۹۳۳) نے اسلام اور مسلانوں کی مرافعت ہیں تحفۃ الموہدین تالیف کی، اسی طرح گا درحی جی المسلانوں کی تالیف کی مرافعت ہیں تحفۃ الموہدین تالیف کی، اسی طرح گا دروہ ہے کے سلے مسلانوں کی تالیف قلب کے لئے تحریک خلافت ہیں سمولیت افتیار کی اور والیف اور البغار والکام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نالبغار والکام از ادم حوم جیسی عظیم اور نالبغار والکام شخصیت بھی ان کی زلف کرد گرکی اسپر موکمی کے شخصیت بھی ان کی زلف کرد گرکی اسپر موکمی کا

ناوک نے تیرے صید سرحپور از مانے میں

واکٹرصاحب کامی تبھرہ ۱۸۶ کے تعبد تازہ حکمت فرآن ۸۸ ء کے اندر دوبارہ شائع مواسعے۔

واکم صابع حرت شیخ المزدمولانا محدوسی دبوندی کواید مهر کا محدد ، مولانا آذاد کوشاه ولی الله کے بعد دومرا ما می قرآت احدولاناصین آم مدنی کوصاحب اتقار ومقبول ما دی وقرار وست می میکند است شکر میں ملا الفاوسك وحديث وين كدوميت اويان بنا دسية بي اور اس كارشته برماع ملاقة المراح والله وين كورث مراح

بریموسانے ہویا اکبرکا دین الہٰی ۔۔۔ ال سب کا خلاصہ یہ ہے کرنجات کے لئے میموسانے ہویا اکبرکا دین الہٰی ۔۔۔ ال سب کا خلاصہ یہ میک فوررا دین دھما میں میں کہ کسی خاص خدمہ ہے کہ بروی کی جائے ، اسلام ہویا کوئی دوسرا دین دھما سب می نجات کی منزل کی طرف سے جاتے ہیں ۔

مولانا آزاد سے دین کی وحدت پرالفائحہ کی تفسیر میں صفح ۱۲ سے ۱۷ تک۔ ۱۷ صفحات پرتفییل بحث کی ہے اور اس بحث سے پہلے صفح ۱۱ برصفاتِ اللّٰی کی بحث کوختم کرتے ہوئے

اننهد ان لا الله الآالت واشهد ان همداعب ا ورسوله برایک صفحه بنوت محدی اور عدیت محدی پرج مامع و مانع کام کیا ہے وہ ایک غیرمانب دار قادی کوملئن کر لئے کے لئے کا تی ہے کہ مولانا آزاد نجات و ظام کے لئے توجید سکے ساتھ بنوت محری پر ایمان لانے کو . . . . لازی ا ور صروری قسسرا رینے ہیں ۔ دیتے ہیں ۔

غور كيجة :

اصلام نے اپناتعلیم کا بنیادی کلہ جو قراد دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ انٹھ سال ان لا اللہ الآ انٹی و انٹھ سہ ان عمل اعبی کا ورصول کا اس اقراد میں جس طرح خداکی توصید کا اعتراف کیا گیا ہے ٹھیک اس طرح بیغبراسلام کی بندگی اورود میں مسالمت کا بھی احتراف ہے۔ خود کرناچا چے کہ ایسا کیون کیا گیا ہے۔ حرف اس سے کو کا غبر اسال ما کی بندگ اور درج رسالت کا احتقاد اسلام کی اصل واساس بن جائے پہولا تغین حال اسسام میں واضل ہی نہیں ہوسکتا ہے۔ کی کہ وہ خداکی توجہ کے ساتھ بیجر اسلام صلی الشروائی برائی بازگی اور رسالت کا بھی افرادن کوسے۔ (صفی 114)

الفاتح کی تعسیر کے بعد البقرہ سے مور ہ مومنون تک بیسیوں مقام ایسے گئے ہیں جہاں بوقع کی مناصبت سے بینے امسلام ملی الشیعلیہ وسلم کی ا تبارا کی خرودات اور المهمیت کے ساتھ بحث کی سیدے۔

ان تہام تفریحات کونظرانداز کو کے مولانا آزاد کے تعبورہ عدت بردائے ذی کرنا مما طام جدہ تکاری کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

البتہ مولانا اس ذار کی تحریریا ایک مزاج ہے۔ مولانا جس مومنوں پر گفتگو کوتے ہیں اس مومنوع کے دائرہ کی سختی سے یابندی کرتے ہیں ، اگراعول واساس کی بحث ہے تواس میں فروع وجز نیات کی گفتگونہیں ہوگی۔

دامل دور دیا گیاہ کے اندابوالکام پی مولانا آزاداود مرسید خال دوم کے درمیان توازنہ کرتے ہوئے مولانا آزاد کو انتہائیندا ود مرسیدکو حقیقت ہے مہ کہا ہے اور وحدت دین کے مسلم ہیں مولانا آزاد کی اسی انتہائیندی نے فلوا نہیں مولانا آزاد کی اسی انتہائیندی نے فلوا نہیں کو راہ دی ہے۔ ۲ھ صفحات کی بحث میں احول کی وحدت پر اس قدر شدت کے ساتھ زور دیا گیاہے کہ آگر قاری اس بحث کو بڑھکر کتاب کو رکھدے اور مرجان کے دو مربے مباحث اس کے ذہمن میں منہوں تو وہ فلو تا ٹر ہے کر ہے گا سے ترجان کے دو مربے مباحث اس کے ذہمن میں منہول تو وہ فلو تا ٹر ہے کر ہے گا دو مربے مباحث اس کے ذہمن میں منہول تو وہ فلو تا ٹر ہے کر ہے گا دو مربے مباحث اس کے ذہمن میں منہول تو وہ فلو تا ٹر ہے کر ہے گا دی سے ترجان کے دو مربے کے بعد دائے قائم کرنی چا ہے۔

مولانا آزا دربالزام تفاکرمولانا مندوق عصافت دوادادی ع

جذب ہیں اہتولی الن سکے) اسسام النکفریکہ ددمیان وصدیت کی با تیں کرتے ہیں ، مالانک اس طیدا ول میں جس میں وصدیت دین کے محدث سیے ، مولانا دوا داری اور مداہشت پردوشنی ڈا کے جوسے کھے ہیں :

ه روا داری بقیناً ایک خوبی کی بات ہے نکین ساتھ می معقیدہ کی معنبولی ، معنبولی معاللہ معتبدہ کا معنبول سے الکاد معنبوطی ، ماسے کی پینٹکی اور استقامت کارکی خوبیول سے الکاد منہیں کیا جا سکتا ۔

بس بہاں مدبندی کا کوئی نہ کوئی خط مزود ہوناچا ہے ۔ جو ان تمام خوبوں کو اپنی مگر رکھے۔

افلاق کے تام احکام انعین درندیوں کے خطوط سے بنتے اور اہرتے ہیں، جوں ہی یہ بلنے لگتے ہیں، اظلاق کی پوری دیوار بھی ہل جاتی ہے ۔ ویوار بھی ہل جاتی ہے ۔ "

(رجان طدادل ۱۹۸)

بے اعتدال اور انتہائیند فالفین نے اس مطلوم انسان پرکیا کباظلم دھا ۔ اوراس نے اپنی اعلیٰ ظرفی اور سیادتِ نسبی کا کتنا شا ندار مظامرہ کیا ۔۔ یہ تاریخ کا ایک عبرتناک باب ہے۔

مولانًا آزاد نے ترجان القرآن میں مختلف موقعول بر تکمیل شریعیت کا اثبات اِبرشریعت اسلامیہ کی کمیل کا ا ثبات پوری شدت و عقمت کے معاقد کیا ہے -

ایک گلم تقلید جا مدکی مذمت کرتے ہوئے تکھتے ہیں: " حقٰ کہ آب معالمہ یہاں تک پہنچ پیکا ہے کہ ایک طوف مسلما لؤ ں کی معاشرتی واجتماعی زندگی مختل مورمی ہے کیوں کہ اس کی تام خرد رقا کے مطابق اطام فقر شہیں کے اور شراعیت کو فقہ فرف اسلام محد دوری اس مفر کھ الیا گیا ہے۔ دوری فرف اسلام مکومنوں نے تو آجی شرع پرعل در آ پر ترک کردیا ہے اور اس کی بھی ہورپ کے دایو انی احد فرجداری قوائیں اختیار کرنے گئے ہیں کی دی انھوں نے دیجا کہ فاتر فقہ وقت کے انظامی ومعاشرتی مقتعنیات کا ساتھ شہیں فقہ وقت کے انظامی ومعاشرتی مقتعنیات کا ساتھ شہیں کا دامن اس نقعی سے پاک ہے اور اگر وہ کتاب وسنت کی طرف رج رح کرتے تو انھیں اس زیانے کے لئے و لیے می اسلے وادف تو انھیں اس زیانے کے لئے و لیے می اس خام ور دفت تو انھیں میں اس زیانے کے لئے و لیے می اس خام ور دفت تو انھیں میں اس زیانے کے لئے و لیے می اس خام ور دفت تو انھیں میں اس زیانے کے لئے و لیے می اس خام ور دفت تو انھیں میں اس زیانے کے لئے و لیے می اس خام ور دفت تو انھیں میں جا سے بی طرح بی کھیا میدوں کے ایک میں کے اس میکی جیں ۔"

( ترجال دوم ملالا )

شمیل شربیت پراتن جامعیت او ایجیت کے ساتھ روشنی ڈالنے والا کیاد وسرے خابہ اور اسلام کو ایک سطح پر درگھ مسکتنا ہے۔ ؟

## تاریخ اسلا خلافتِ راشد و بنی اَمیّه

(قسطير)

ازجناب عبدالردف صاحب ايماك

ایک مصنف کے سامنے تحقیق و تدقیق کے سلسے میں بسا ا دقات فتلف نقطہ اُنظر موسے ہیں ایسی صورت طال میں وہ علی دلائل ا ورمنطق اصول سے کام لینے ہوئے کسی ایک قول اورنظریہ کو دو سرے پر ترجے دیتا ہے جواس کی نظر میں زیادہ توی اور مانچ ہوتا ہے۔ تاہم ہوں قول کومی منظر صام پرلانا چاہیے تاکہ قارتین پرواض ہو سے کہ مصنف نے اپنی تصنیف میں کسی فیم کے تسابل و تسامے کوراہ نہیں دی ہے۔ بہرطال اس بات سے صرفِ نظر کرتے ہوئے ہیں عومن کرنا یہ ہے کہ فاطل مصنف پروفیسر فرین یہ اور کی ہے۔ بہرطال خور شید احد فارق صرفِ نظر کرتے ہوئے ہیں عومن کرنا یہ ہے کہ فاطل مصنف پروفیسر خور شید احد فارق صرف ابو کم صدیق سے کھر میہ صالات سے ذکر میں فراتے ہیں کہ جہال خور شید امر فارق کے اس کے پاس میں معلوم ہے ان کے گھر میں نہ کو تی جہین کشیز دمتر ہیں کا میں دان کے پاس

ئە مەلىندى جى نے اپنے مالک كەنىطىنىسىكوتى ادلادجى مورىيە بىدد فات مالك مۇد بخودازلا مىروچاتى بىھ ر

بكنه وقت دوسے ذيا وہ بويال نہيں دبي ۔ بنظام اس منسي قاعب كى فيع حبكر اقتصادى اعتبارس وه خب رفرالحال تع اورمعاشر عي كرت المعلا کاروای مقاان کی کزورصحت معلوم بوتی ہے " دص ۱) سیدنا ابو کرمسد اق دھے منمن مي منسى قناعت كى اصطلاح بنول مؤواس تناظمي ادقام فرمائى بيدكم رسول الشمين المماده عقد سية جن من سع جدياية تكيل كونيس سيغ - وفات ك وقت ان کی نوبیویال زنده تعیں اور ایک متربے ۔ عرفار دق بط نے آ تھ عقد کیے ان کی متعدد سراری بھی تھیں ۔ عثال غی منے نوعقد کیے ڈان کی ایک مشرمہ بھی تھی ۔علی دیروشنے آ کے عقد کیے۔ اُن کی سراری کی تعداد مسترد بنا فی کی ہے۔ بيح تيس سے اوير منے - رسول النوا اور صف اول كے معاب كے مقابط ميں ابو کم صدیق مشنے کل چارعقد کیے ۔ ہجرت کے بعد صرف دور اُک کی کوئی مشریہ بھی نہیں تغی اور پنے معدود سے چذ ۔ اس لیس منظرکو ساھنے رکھ کوا ن کے لي ينسى قناعت" كالفظ استعال كيا بيني " ليكن إس بين منظر كوم وه كركسي على قاری کے ذمین برکیا یہ ردِعل مونا مکن نہیں ہے کہ خدا نکرد ، حضرت ابو بو مدلی تحے علاوہ صعبِ اول کے تمام صحابہ کرام اور لغوذ بالندمن ذ الک بنی اکرم جنس میں برقانع ند تھے مستشرقین نے اس یات کو قدرے زیادہ ننگ ہمیزی کے سام بیان کیا ہے ۔ اور فاصل برونسیرصاحب نے جنسی قناعت کے سانچے میں معال کوان کی بروی کی ہے - بروفلیسرموصوف نے مسترمی کا ترجیب جا بجا

که ملاحظه بویروند برمون کا و دمضمون جوزیر تبیره تعنیف رکس ماحب کی طرف سی بیش کرده الرکالات کے جواب میں مبنوان امر دونات میں توروز ایا مشول مامنا لم بربان دبی بایت فرددی ملک کی میں میں ایک اللہ میں ایک کا ایک اللہ میں ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا

جہن گیز کی ایک مست ہے مورم ہے جس کی وجا البار ہوسکن ہے کریا اس مع وج ہے جس کی وجا البار ہوسکن ہے کریا اس مع می وجا ہے جس کی وجا البار ہوسکن ہے کریا اس مع میں اس مع میں اورم اللہ کا اورم بنی میں اورم بنی میں اورم بنی میں اورم بنی میا ہے ہیں اورم بنی میا ہے ہیں اورم بنی میا ہے ہیں اورم بنی میا ہے کہ رہاں لفظ کنی وی کہ میں اورم بنی کا معام موسون کی حسن نیت پرت ہے کہ رہاں لفظ کنیزی کا معام کی دیا گیا ہے ، ہم موسون کی حسن نیت پرت ہے کہ بنیرون کون کا باید و میا البار میا ہے کہ بنیرون کو البار کی معام کی معام کو البار میں کے لئے جہن کا لفظ مناسب معلوم ہوائے، جائے کہ بنیری کا لفظ مناسب معلوم ہوائے،

معفرت عرف کے زمانہ خلافت میں عواق دشام دغیرہ کی نتوصات کے بعد اسلامی مملکت کی آمری میں اس تیزی سے اصاف بہوا کہ اس کے میچ مصرف کے سے ایک علیدہ محکمہ دیوان عطا گے نام سے تائم کرنا پڑا جس کے تحت صحابہ کوام فلان تیخوا ہ اور راسن وغیرہ مقرد کردیا گیا ۔ محرم پروفیسر صاحب نے اس دیوان کے درج ذیل تعین مصرفتان کی تبلائے میں:

(۱) اس نے مسلانوں کو طبقوں میں بانٹ دیاجس سے اوپنے پنے کا میلان بھوا ورمعاشر کو مختلف میٹنیف ہی سے نقصان بہنچا (۲) دیوان عطائے ماتحت جراشن مثا اس کی مقدار فی کس خوراک کے اوسط سے بہت زیادہ تھی اس لئے ۔۔۔۔ کھرسے کو معول میں غلے کے انبار گئے رہے جہال بحرت ہو ہے ہیدا

که طاحظ موبروفی مناحب مومون کا وه مفون بو زیرتبره تصنیف برکسی صاحب کی طرف سے بیش محرود انتکالات کے جواب تحریر کی طرف سے بیش محرود انتکالات کے جواب میں بعنوان اعراضات کے جواب تحریر فرمایا ہے متعولہ مابینا مدیریان دبی با بیک فروری سات کا و ص عص میں ۔

دیوان عطار کے تیام سے موصوف کے اخذ کردہ اِن نتا بچ سے شاہیا کا کسی کو اتفاق موركبونكه بى اكرم ايك مبترين مابرنف بيات مى تفع اس مي المسلف ونيا سے بردہ فرہ نے سے بیشتر محاب کوام کواسلام کے معاشی نظام سے بھی بودی طرح وا قف كرا ديا تما - چانچ مصرت عرفاروق م ك دولت ك محدد سش كوعام كرسف اور اسے افواج اسلام ، عالمان مک اور صرف دولت مندول سے درمیان ہی مرکزنہ ہونے دینے بینی معاشی تفاوت وامتیاز اور طبغاتی کشکشس کا سدباب کرنے سمے لئے ی دیوان عط مر فائم کیا اور تبخوامبول کی تقسیم کی تریتیب آنحضرت کے قرابت داروں سے شروع کی گئی۔ بعد ازال جن لوگوں کے خاندان آپ سے جتنے دور بیوتے كة اسى ترنيب سے ال كے نام واخل رحب وكي كئے، حونكہ خود حضرت عرف كا نسب رسول مفنول سع اخبرمي جاكرملتا ب المذا أن كااسم كراى بعى حفارت خننين ويحفرت عُلَّان ، حفرت علی کے بعد درج رحبر کیا گیا۔ علاوہ برس جن حضرات کی ج تعوا ہی مقد ك ككير ان كے غلاموں كوہى و بي تنخذا ه اور دانت وروز بينہ ديا جا تا تھا بالغاظ ديگر فلاموں کی ومی تنخوا میں مفرر مروکس جو اُن کے آتا وں کی تھیں ۔ بہتمی دولت کی وہ منصفار تقسيم جس كے تحت من ونوا ورا قا وغلام كى نميز كوختم كوك طبعاتی جنگ ادر او يخ ينج كرميلان كو ا ذبان وقلوب سي بكسر موكر ديا كيا تعا- اس مي مسلم و

له الفادوق حصد دوم ص عه - ٢٠ -

عِرْسَلُمُ الْكُلُولِي وَغِيرِهِ كَيْمِهِم كُونَى قيدت بَنَّى مَكُرُ فَا صَلْ مَصَنَفَ فَرَهَ نَتَح مِي كُنْنُواه كيمتني ضرف مسلاف تعدفين داشن غلامول كومين دياجا تا تفاعرص ١٢١) عين ممانہ کوائم کے میاں غلام حرف غیرسلم می مواکرتے تھے بہرمال جس حفظ مرانب کو معوظ مرانب کو معوظ مرانب کو معیار قائم کیا گیا ا ورجس اصول کے تحت گریّ بناسط بھے وہ تمام صحابہ کام من کے نز دیک بھی مددرج معتدل اورمسلہ طور يرقابل قبول تمع ـ البنة حضرت صغواك بن المبة ، حرث بن مشلم ا ورسهل يم بن مُروكى تنخوا مِن جونكم ا ورول سے كم تھيں البذا النون نے احتجابُا كہا۔"واللَّهُ مِم ا پنے سے کسی کو انفنل نہیں دیکھتے ہاری سخوا ہیں اوربوگوں سے کیول کم مقرر کی کمی ہیں یہ توفادوق اعظم نے جوا بًا فرمایا شمیں نے مسابق الاسلام ہوئے کے ی کا مصنی الیں مقرر کی ہیں مزکرانصلیت واولیت کے خیاب سے یہ برسن کر صفوان مشنے کہا "ماں پر بات المبة قابل پذیرائی ہے اور مقررہ وظیفہ تبول کر کے تینو صرات مک شام مطے گئے اور برا برجہاد کرتے رہے بیاں مکک دیس سی معرکے می شهر مو کیے واس مکیانہ درج مندی کو سامنے رکھ کرب امعان نظر دیکھاما سے تو لحوس ہوگا کہ اس میں طبقاتی اخباز پدام ونے کی کیا گجانش رہ جاتی ہے ربین اولاً سالبغون الاولون ، دویم شرکائے جنگ مدر ،سویم سرکائے معرکہ احد،جہام ماجري قبل از فتح كله، يخم فتح كله يرامان لانے والے ، است شركائے فا دسيو يرموك دميغتم مجابدين معدازقا دمسيه ويرموك اورمهشتم بلاامتيباذ

مله تاریخ ابن فلدون جلداول ص ۲۲۳ تا ۱۹۵ (۱ داره درس قرآن) که الیکا نیز الفاروق حصد دوم صفحات ۷۷۱ ۲۷۰ -

اندازهٔ ساتی تفاکس دیج مکیا ند ساخ سے انھیں موجیں بن کرخواجانہ

مختم پروفیرما حب اگراک جہات کا بھی اجالاً ذکر فرا دیتے جس سے معاقر کو اس نظام کے خت مختلف جیٹیتوں سے نقصان بہونیا تو بہتر تھا کسی نظام و معتقدہ سے اختلاف رائے کے بیعنی ہرگز نہیں کہ اس کی خوبیوں کے سلسطے میں کچسر منفی ڈوید اختیار کیا جائے اور اس کے کسی معتد کا اچا نا بھی اعتراف مذکیا جائے ہوت و انعما ف کے سرامرمنانی ہے جبکہ تاریخ امانت کی ادائیگی اور اعتراف حقیقت کا نام ہے مذکر معروضیت کے نام برا دکار حقیقت کا۔

خليفة ثالث حفزت عثمان غني فأه اهدا ورمضرت عادشن ياسركي بالهي شكررنجي كو ا رہاکر فاضل مصنف فرما نے ہیں "یہ ،س وقت کے عرب معا شرمے میں کوئی فیمولی سابخدنه تفا۔ عرب مسلمان حرور ہوگئے تھے نیکن ان کی فطرت نہیں بدلی تھی،ان کی بہت سی عاد تیں ، محسوسات اورسوچنے کے طریقے اب بھی ولیے ہی تھے جیسے اسلام سے پہلے .... دوصحابہ فرنٹنے نہ تھے نہ معصوم من الخطار مستیاں عیساکہ بعدیں مسلحت میرعقیدت کے جوش میں انھیں بیش کیا گیا۔ رص ۱۸۲) اسی برائم بیان میں صلا مرحضرت علی سے زمانہ خلافت کے محاربات ک بس بین میں جہا دا ورصحائیہ کی ذمنی ترمیت کوایک بار پھر مدف بنانے ہو ئے رقمطاز بی "عثمان عن فی عقل اورعلی حیدر" کی خلانت کے ساتھ اسلامی نا ریخ کا ابک نیا مورشروع مونایے ، اب تک مسلمان عولوں کی تلوارسیاسی بالادستی اوراقتهادی مناف کے لئے مرف غیرسلول پر می اکٹی تنی ، اب اسی مقعد کے لئے وہ خودباہم دست وگرمیاں ہوگئے مسلح واسٹنی کی راہ بر چلنے کے لیے ان ک ذمن ترميت مي ننبس موني عنى .... به ندكوره دولول اقتباسات سعيد امر

والمخاطور وينتنا وميوننا بيدكرين خدانكروة وسول اكرتم امنى دعوت ونبلية اورط بيكار سے در تو اللہ ای فارت کی اور من ومنقلب کرسکے اور در اسفے بیکیں سالہ دور بنوت مي المتك ذين ترديث مي فرلمسك وجكه برانعياف ببندمورخ اس بات كالمعتر به كد سود كائنات ف ند مرف به كه محابه كوالم كى اعلى تربن عديك ذبئ تربت بى فرالى فكران كى فنات كو يجد منقلب وترفع فرمات موسة انحبس زبر وورع كا عادى ،حعنت وا ما نت كاپكرنيزاً بثاروقربا له ا ورخوب حداكا خوجرسى بنا دبار چانچ آس معا شره کائبرفرد اسط ایان وعقیده ، اعال دا خلاق ، تربیت و تبنيب دنغس ک آراشگی دسيرت کی جندی اور کمال واعتدال مي رسول المثر مل المتعطير وسلم كا ابك مستفل معجزه تفار رسول الشمل الشعليه وسلم في أن كوامسلام كے قالب ميں ايسا فصال ديا تھا كدان مين جم كے علاد مكسى چيزمي بى اینے امنی سے ماثلت باقی نہیں بھی۔ رہ میلا نات ورجحا نات میں ، نہ وہ نبیت وطرز فکر یس، شغوامشات میں .... ( ناظرین یہاں پروفلیسرموصوف کی خکورہ خط کشیدہ عبارت كو دوباره برهين كي زحمت فرمائيس) .... غرمنيكه ... - رير حضرات دين ودنيا ی جامعیت کانمون کامل نفطے" بران کی ذہنی تربیت اورفطرت کی نصعید ارتقاع كا مى متيم تعاكدان حفرات في رسول النه صلى النه عليه وسلم كے روبرو اپنے جھيے تصورون کا قرارکیا اور اگرکس گناه میں مبتلا مو گئے تو اینے جمول کوحدود اور مزاؤل کے لئے بیش کردیا۔ شراب کی حرمت کا نزول ہوا ہے تو چلکے ہوئے جام بتيليوں برتھ، الله كا حكم ، ان كے بعط كتے موسے حكر، آ دود لبول اورشراب

ا انسانی دینا پرمسلانوں کے عروج وزوال کا انز از حفرت مفکرا سلام مولاناسید الجالحسن علی ندوی مرفلہ العائی ص ۱۸۳۰

محهالول كدوديان عائل موكيا بميركياتها بالقركوبهت وبمنى كدا ودكوا معطفه لبول کی تناغی وہی خشک موکنیں ، شراب کے برقن توشدیے گئے اور شراب عدیہ كالكيول اورناليول مي بهرمي تعي مي كيا يررسول انام كي تعليروتربست اورات کی نظر کیرارا ڈکا فیعن نہ تھا کری سے خونخار و دھنی ہوگ نیک نغس دخل بڑاہ اورقانونِ اظات ورومانیات کے تاہے ہوگئے ؟ خارت ومزاج کی تصعید مادتفان کا نام می وم نی تربیت سے ربالغاظ د گھریہ آس با طنی کیفیت وہ بیت اور ملکۃ ماسسحہ كانام بعص سينفس مي المجه كامول كاشوق ادر برب كامول سے ضبط واجتناب كى قوت وا منعدا دبدا سوجائے اوربركيفيت صحاب كرام كه اذ بان وقلوب ميں بررج اتم پيدا كردى كئى تھى لېذا أسلام كے ابتدائی نیس سال تک ده لوگ مسلما لون کی د ندگی برحاوی رسید حضول ف استخصرت سلی النزعلیہ وسلم کے دامن تربیت ہیں برورشن یائی تھی ادرصحبت نبوی کی انقلاب انگیزی اور سیمیا اثری کے با وجود برسہا برس ان کی ذہنی و اخلا فی ترمیت کی گئی تھی ، اُن کے دل ود ماغ اوران کی زندگی کے مرکوشے میں جابلیت اور اسلام كىكشكن أخرى طوربرختم مبوعكي تفى اورحرف اسلام باتى رە كىباتھا۔ وہ اسلا كاعلى تعوير تص ادران كاغبؤمكومن البي ادرجيات اسلامي كاستندادرمعيا رى عبدتها "عالم اسلام كم مشهورترين عالم دين مولانا سيدا بوالحس على ندوى في

سلم انسانی دنباپرسلانوں کےعودج وزوال کا انزاز صربت مفکراسلام مولا ناسید ابوانحسن علی ندوی مدظلہ العالی ص ۱۲۰ سا۱۱ سصحاب کراچ کی میپرت دکردا د کے لیے ص ۱۱۰ تا ۲۰م کامطالعربمی کیاجائے۔

سے سیرت سیدا حرشمید طاول ۱۹-۱۹ طبع بادسوم مصنف معنرست مولانا الوالحسن علی صاحب ندوی دامت برکا نیم -

مرائی دسی ترمیت کی نسبت حتی طوربر جرمی فرمایا ہے وہ بقول برو فیسر خورشید احرفادق مدا حب کیا محت معلمت آمیز عقیدت کے جوش ہیں جی ارتفام فرمایا ہے ، رماسوال ان کے فرشنے اورمعصوم من الخطابستیال نہ جوشہ کا تو میر موفقیہ مما حب نے کوئی الساعلی انکشاف نہیں کیاجس میں جرت محدث ہوکھ جود وسوسال سے بوری امیت مسلم کا مسلک اور طرز علی میں رمائی کہ اجبیار علیم السلام کے ماسواکوئی شخص معصوم عن الخطار اورعصیان سے معمون و مامون نہیں موتا مگر اس سے صحارت کے درتب و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درتب و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درتب و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درتب و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درتب و مقام اورعظمت پرکوئی

ای مذعیب است کزس عیفلل خوام اود در بودعیب چرشد مردم بع عیب کاست

(یہ کوئی ایساعیب نہیں ہے جس سے کوئی خوابی واقع بوگی اور اگرعیب ہے تھی توکیا میواکہ ہے عیب انسان کھاں ہے)

دراص صحابہ کی ذہنی تربیت پر انسکال وارد کونے سے بیٹیراکی کھے ہے بھی سوچنا چا ہے تھا کہ اس اعترامن کارشتہ دامنِ ذاتِ نبوی سے منسلک مع مط دامن اورجیب میں رشتہ قریب کا

تاہم سب انسان کیساں نہیں ہوتے اس سے سب صحابہ بھی کیساں نہ تھے۔

(باقى آئنده)

## مخدم شخ عالا فاوقى سندى

جناب اقبال صابر دبيرج اسكالرشعبة تاريخ مسلم يينيوستى على كراه

دسویں مدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) ہندوستان کے قرون وسطی کی تایج میں سیاسی، خربی اور ساجی نقط کنارسے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ زبرد ست سیاسی شہدیلیوں کے سہاتھ ساتھ اسس عہد میں متعدد ایسی تحریحییں منظہرعام برآئیں جن کا مہندوستان کے مذہبی اور ساجی مالاستہ سے

ادریبال مغلوں کی کورت کا قیام ترین سیاسی دا قعر مندوستان پی شهنشاه ظهر الدین محربابر کی نظر الدین محربابر کی نظر ادریبال مغلوں کی کورت کا قیام تھا سو لہویں صدی عیبوں کے آغاز پر ہنڈستان کی سیاسی صفوا کا تفصیلی جاگزہ لینے ہوئے دہنروک دلیم کہتا ہے کہ اگر بابر مندوستان ندا تا توراجیوت پوکی طور سے تبارتھے کردئی پرابنا اقتداد قائم کولیں ا در ایسا کرنا ان کی دسترس میں تھا گر قسمت کا فیصلے کچوا ور تھا ۔ اسلامی طاقتیں از مرفو مستی موکوئی الدیس کچھ ایک دا حدیثر معمولی فرد کا فیصلے کچوا ور تھا ۔ اسلامی طاقتیں از مرفو مستی کے ایک دا حدیثر معمولی ما کا منا مرتبط کی محمد میں کا میں میں کھیا کے مستمد کی میں کو کا میں کو کے مستمد کے کہ کو کو کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کے کہ کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کی کو کہ کو کر کے کہ کو کو کہ کو

صوفیائے صافی کے اسی پاکیزہ گروہ میں حضرت مخدوم شیخ عبدالا حدصاحب فامدوقی سرمنہ می رحمۃ الشرعلیہ بھی روز روشن کی طرح تاباں و درخشاں نظراتے ہوئی سرمنہ می رحمۃ الشرعلیہ بھی اکا برصوفیا میں ہوتا ہے نیز آپ کی زات گرائی شریعت و طراقیت کا خواصبورت احتزاج اورعلوم ظاہرہ و بالحنہ کا حسین سنگم تھی ۔ شریعت و طراقیت کا خواصبورت احتزاج اورعلوم ظاہرہ و بالحنہ کا حسین سنگم تھی ۔

۱۔ اس دوں کا ہم خربی توکوں میں ما بھرجنبوری کی مہروی تحریک اور بابر میرانسان کی روشنہ تحریک خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ اگر جہ ان تحریکوں نے مستقبل برکوئی اثر مذفی الائیکن اپنے اپنے عہد میں ان دونوں تحریکوں کا بڑا زور وشور تھا۔

اد خاص کو سلسلہ قادریہ ، نقشبندیہ اور شطا ریہ کو اسی دور میں ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ ان سلاسل کے تمام اکا برمشائ اسی زمانے میں مہدوستان تشریف فروغ حاصل ہوا۔ ان سلاسل کے تمام اکا برمشائ اسی زمانے میں مہدوستان تشریف لائے مینی سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد۔

الدے مینی سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد۔

الدے مینی سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد۔

الدے مینی سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد۔

کپ مالم اسنای کیمنیم فرزندا ورگیا ربوس صدی بجری کی نامور شخصیت حنرت سیخ بدرالدین احرفاروتی سربزدی المعروث برمجددالف ثانی میمک والد مامد تھے۔

ا۔ اگرچکس بھی ماعفرتذکرے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش درج نہیں ہے،گرشکیے کا تعیق اس محاظ سے موتلہے کہ آپ کا انتقال کننلہ جمب اتنی سال کی عمرس ہوااس لئے رہی سسنہ چدائش میچے معلوم ہوتاہے۔

مر ایب کے آبار وا جدادی تفقیل اس طرح ہے:

عبدالاحد فادونی سرمندی بن دنین العابدین بن عبدالحی بن شیخ محدمن جبیب النون امام دفیع الدین بن نفیرالدین بن سیمان بن یوسف بن اسحان بن عبدالندین شعبب بن احد بن یوسف بن فرخ شاه کالمی بن نفیرالدین بن عربن سیمان بن مسعود بن عبدالندالواعظال مخر من عبدالندالواعظ الاکرین الوالفی بن اسحاق بن ابراہیم بن ناحرین عبدالندی بن مسیدنا عرفاد و ت اعظم دفنی الندعن بن الخطاب -

الاحظرد زبرة المقامات ، مسنفرخ اج محدمانتم کشی کا نیود ۱۹۹۰ یو میستیده اور دوهمتر انتیومید \_ مصنیف خاج کماکی الدمین محیاصال املات محداد کامپو

مات مال زرگ تے

منت مندم كا نمام مغوليت مرسندس مي كزرا اوروبي أن كى استدائى من مد سے پہلے آپ نے قرآن کوم حفظ کیا اور پر ددس مدیث کی منزلوں مع من المعلى المعلى المعلى العظالع والمعلى والمعلى المعلى كرا يكوهم باطن كاشوق دامن كريها - چنانج اسف اس دوق كى كميل ك فاطرآب مرت ديون مل مل من على فيسه اوركشال كشال مصرت سين عبدالقدوس كلكومي ك فدمت من جا يسيغ له يه وه زمان تها جب شالى سنديس شيخ عبدالقدوس كا مرفى بول دوا تعار حفارت مشیخ کی خدمت میں کر آپ سے ان کے دست حق برست رہیت ہونے کی خوامیش ظاہر کی لیکن صرت پینے نے یہ کہ کربیت کرہے سے انکار كدياكم والبس أكعلم ظامرى كى كميل كووا وراس سے فراغت كے بعد بعيت ہونے کی غومن سے آئے۔ صرت شیخ نے بہمی کہا کہ درولیش ہے علم اسی طرح ہے جیے بہترین کھانا موسکراس میں نک نہ ہو۔ صرت شیخ کے ان کلات کوشن کر مخدوم عبداللمدين .... ان سے عرض كيا كر يونكه آپ صعيف العربي اور بران سالی کے سبب کانی کرورہو گئے ہی اس لئے مجھ مخت ہے کہ جب معولی علم سے فارغ موکویں دوبارہ بہاں آؤل تو آب اسس دنیائے فانی سے رصلت نہ فرملیکے بول رسٹین عبدالقدوس سے حصرت مخدم كى اس بات كے جواب ميں فرماياكه السي صورت ميں مير سے صاحبرادے شیخ دکن الدین کے باتھوں پر بیست کرلیٹ لیکن پہلےعلم ظُل ا ہرکی

زبرة المقامات مسلك

طاحظهم الخار العارفين رمصنف فحرسين ، لكمنو ٢١٨٤٦ - صهري

آب عالم اسلای کیمنیم فرزندا ورگیاربوس صدی بودی ک نامود خصیت صرت سنیخ بدرالدین احرفاروتی سرمندی العروف به مجددالعث ثانی ایمی والد ماجد تھے۔

فدوم عبدالا مدے بجین کے حالات کتابوں بس تحریب ہیں مسیمی مسیمی اسکی المصر تذکروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پدائش مسیمی مطابق المسید المنظم مطابق المسید المنظم مطابق المسید المنظم مطابق المسید المنظم واسطول سے طبیعہ دوم حضرت سیزناع فاوق الما اور آپ کا آبائی سلسلہ اکسیس واسطول سے طبیعہ دوم حضرت سیزناع فاوق الما دون المسید مسید کا جاری ہے آب ہے آبار واجداد کا شمار ا بیغ عہد کے مشائع میں موتا تھا۔ آپ کے والدینے ذین العا بدین مہایت می پاکیزہ صفت اور میں میں موتا تھا۔ آپ کے والدینے ذین العا بدین مہایت می پاکیزہ صفت اور

ا۔ اگرچکس بھی ماعفرند کرے میں آپ کی ٹاریخ پیدائش درج نہیں ہے پھوسی ہے۔ کوشلیم میں اس کی مالی کے عمر میں ہوااس محاقعین اس محاظ سے موتلہے کہ آپ کا انتقال کننارہ میں اس کی مال کی عمر میں ہوااس لئے میں سسنہ پدائش میمے معلوم ہوتا ہے۔

٧- اب ك آباروا مدادى تفعيل اس طرح ب:

عبدالاحد فارونی سرمندی بن دبین العابدین بن عبدالحی بن بنج محربن جبیب الدبن الم الم دبیج الدبن بن نفیرالدبن بن سیمان بن یوسف بن اسحاف بن عبدالعدبن شعیب بن احر بن یوسف بن درخ شاه کا بی بن نفیرالدبن بن عمر بن سیمان بن مسعود بن عبدالتُدا العاعظال من میدالتُدا العاعظال من عبدالتُده بن سیدنا من عبدالتُده بن سیدنا عرفاروق اعظم رضی التُدعن بن الخطاب -

الما حظم المرادة المقامات ، مصنع خواج نحدم النمكشي كا بنود س<u>لم المرة مسلم المردد.</u> اور دومنة العبوميه ركسنيف خواج كمال المدين محما حسان اردون حجراز للهود <u>هسم المرح</u> ص<u>لمال</u> ر

ما م طال زلک کے

منت معدم كا زيان طفوليت مرمندس مي كزرا اور وبي أن كى استدائى منيم وفي دسب سے پہلے آپ نے قرآن کوم حفظ کیا اور پیرودس مدیث کی منزلوں مع والمعلى على اسلام كامطالع فتروع كميا وصول علم كاسلسل ابعى جادى بى تعا را ي والمرباطن كاشوق وامن كرموا - چنانج اسيف اس ذوق كى كميل ك فاطرآب مرشد كالم كل الله من كل يوسع اوركشال كشال معزت شيخ عبدالقدوس للكوي ك فدمت بي جا يسيغ ليده زمان تهاجب شالى منديس شيخ عبدالقدوس كالمولى بول مواتھا۔ حضرت سینے کی فدمت میں آکر آپ سے ان کے دست حق رست ربعت ہونے کی خواہش ظاہرکی لیکن حضرت خینے نے یہ کہ کرمیت کرہے سے النکار كردياكة واليس أكرعلم ظامري كي كميل كووا وراس سے فراخت كے بعد بعيت ہونے کی غرمن سے آئے۔ صرت شیخ نے یہ بھی کہا کہ ورویش بے علم اسی طرح ج جیے مبترین کھانا ہومگراس میں نیک نہ ہو۔ صرت شیخ کے ان کلات کوشن کر مندوم مبدالامد ين ان سے عرص كياك مين كه سي صعيف العمري اور بران سالی کے سبب کانی کرورمو گئے ہی اس کئے مجھ مخت ہے کہ جب حسول علم سے فارغ موکو میں دوبارہ بیبال آول تو آب اس منيائے فانى سے روات نه فرمليك بول رسنيخ عبدالقدوس سے حفرست مندم كاس بات محجاب مي فرماياكه السي صورت مي مير صعاحزاد شیخ دکن الدین کے باتھوں پر بیٹ کرلیٹ لیکن پہلے علم کھا ہرکی

١- زيدة المقامات صع

المر الملاحظ موانوار العارفين رمعنف فحرسين الكفنو ٢١٨٤٧ع - صهمام

1

سرندواب آکر حضرت محدوم عبد العقد معمد المراب المحال المراب المحال المراب المحال المراب المحال المراب المرا

## ١- زيدة المقامات - صرف

[بهان به بات قابل کرمے کرصوفیار کوام کے نزدیک علم ظاہری مینی دبنی علوم کی تکمیل شرط ادلین ہوتی تھی اوراس کے بغیروہ روحا مینت کی منزل میں قدم نہیں کھے تھے ا ۱- نقشبندی مجددی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کرحفزت بینے عبد لقدوس کھو ہی نے اپنے صاحبزادے شیخ دکن الدین سے یہ وصیت کردی تھی کہ جب مولانا عبدالا حد سرمندی تشریف لائیں تو ان کو ا بنامری کرلینا۔ دیکھے نبدۃ المقامات صلاف اور روضة القیومیہ صلاف ۔

سور زبرة المقامات ملك (خواج بالنمكشى في خلافت نام بورى تغميل سے درج كيل درد المقامات ملك (خواج بالنمكشى في خلافت نام بورى تغميل سے درج كيل اور ديكھيں تاريخ مشائخ ببشت ،معسنف بروفسيرفين احدن المامئ هيد اول ، دلمي روفي مولاد و

سمر الما حظم موصرت مجد دالف تاني مصنفه شاه ذوارحين ، كراچي هي واء من -

زارد تعفت درس وتدرليس اصعبادت ودياضت مي گزرتا تخار

حفرے مخدم مجھ الله عدفاروتی محتیج دین کی خاطر سروسیا حت اور سونیا نے عظام وعلائے کوام سے ملاقات کی غرض سے سفر کرنے کا بڑا شوق سا الم الله ایک اس مقصد سے ہے دور ونز دیک کے متعدد سفر کئے اور زر گائی وین کی خدمت میں حاصر بہوئے ۔ سب سے پہلے آپ بیجاب کے شہر دمیاس تشریف کے گئے اور وہاں کے علا رومو نیار سے ملاقاتیں کیں جن میں شیخ المہواد نام کے ایک معربزرگ فاص طور پر قابل ذکر میں ۔ حضرت می دوم ایک معربزرگ فاص طور پر قابل ذکر میں ۔ حضرت می دوم ایک سینے المہواد نام کے ایک معربزرگ فاص طور پر قابل ذکر میں ۔ حضرت می دوم وہ ناک سینے المہواد کے دمود دنکات سینے المہواد کے دمود دنکات سینے المہواد کے دمود دنکات سینے المہواد کے دعورت مخدوم کوج تعلیات دیں ان میں ذکر المی پر فاص زور دیا گیا ہے ۔ روہ تاس میں ہی آپ کی ملا قات شیخ میں نور دیا گیا ہے ۔ روہ تاس میں ہی آپ کی ملا قات شیخ میں نور وحانی فیض حاصل کیا اور دینی علوم کا درس سات میں میں میں دور وحانی فیض حاصل کیا اور دینی علوم کا درس سات میں میں ہی تاب میں میں دور وحانی فیض حاصل کیا اور دینی علوم کا درس سات ب

میت میدوم عبالاصری نے بنگال کی سیرہمی کی اوروماں کے اکابرعلمار وسوفیارکی فکر میں حاضر مہوئے ربنگال میں آپ کی طاقات شیخ بربان نا می ایک بزرگ سے مہوئی جنعوں سے اپنی زندگی کے زیادہ ترا وقات عبادت وریا صنت میں گزا رہے

ا- زيدة القامات صنك

٧- سشبخ عدب فخركے تفعیل حالات كے لئے الاضطرب نز بهذا لخواطر، عبد جہادم، حدد من وسئ الله علاق اللہ اللہ اللہ الم

٧ ـ زيرة المقامات صلا ـ

مميل كروي

سرمند والب اکر صرت مخدوم عبد الاعد صول علم می منها موقع اود علیمی تام عقلی ونقلی علوم میں دسترس حاصل کرلی نیز سرمند میں وبیات میں استرس حاصل کرلی نیز سرمند میں استے آب یا تی مدرسہ میں طلبار کو درس دینا شروع کردیا یکمیل علم کے بعد آب دوباله حفرت عبد القدوس سے بیعت ہونے کی غرض سے دوانہ جوئے مگر گنگوہ آکر معلوم ہوا کہ صرت شیخ انتقال فرما چکے ہیں۔ چنا نی آب نے حضرت شیخ کے فرمان کے مطابق آب کے بیٹے اور جانشین شیخ رکن الدین سے بیعت کی اور ان کے مطابق آب کے بیٹے اور جانشین شیخ دکن الدین سے بیعت کی اور ان کے صفران میں داخل مو گئے ہے سرخ دکن الدین نے آب کو دوحانی تعلیم سے سرفران کیا اور جینت یہ وقادر پر سلسلوں میں امازت وظلافت عطا فرمانی آور ہے جو میں برا در جان کے ساتھ سرمند دوانہ کیا ہے سرمند میں حضرت مخدوم کا برا سرمند میں حضرت مخدوم کا

## ا- زيدة المقامات رميك

[ یہاں یہ بات قابل حرب کرصوفیا مرکوام کے نزدیک علم ظاہری معنی دبنی علوم کی تکمیل منرطا دلین ہوتی تھی اوراس کے بغیر وہ روحا مینت کی منزل میں قدم نہیں کھے تھے ؟

۱- نفشبندی مجددی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرت بینج عبدالقدوس کنگوم کے اپنے صاحبزادے بینج رکن الدین سے یہ وصیت کردی تھی کہ جب مولانا عبدالا صد مرم نہیں تشرلیف لاتیں تو ان کو اپنا مرد کرلینا۔ دیکھے کو زبدۃ المقامات صرف اور روضۃ القیومیہ صرف ۔

۳۰ زبرة المقامات ملك (خواج باشم كننى في خلافت نام بورى تفسيل سے درج كيل بيد) در كيل اور دكير مناكز چشت ، معنف بروف يرفي خلاق احرف اول ، دلي ماد دركير مادي مداول ، دلي ماد دركير مادي مداول ، دلي مادي مداول ، دلي مادي مداول ، دلي مادي مداول مادي مداول مادي مداول مداول مادي مداول مدا

سم ـ الم حظم و حضرت مجد دالف ثاني مصنفه شاه زوار حيين ، كراجي هي واع منه ـ

زیاده تمعت درس وتدرلیس اورعبادت وریاضت می گزرتا تھا۔

حفرت محدوم عبدال حدفاروتی محتبطی دین کی فاطرسروسیاحت اور سونیا نے حفام وطائے کوام سے طاقات کی غرص سے سفر کرسف کا بڑا شوق تفالم فرا آپ سے اس مقصد کے لئے دور ونزدیک کے متعدد سفر کئے اور بناکن وین کی خدمت میں حاصر مہوئے۔ سب سے پہلے آپ بنجاب کے شہر دوہتا میں تشرکف کے متعدد سفر کئے اور دمال کے طاروهو نیار سے ملاقاتیں کیں جن میں شیخ المبداد نام کے ایک معربزرگ فاص طور پر قابل ذکر میں۔ حضرت می دوم نے ان کی ضدمت میں رہ کرمع وفت کی تعلیم حاصل کی اور نصوف کے رموند نکات بیکھے۔ ان کی ضدمت میں رہ کرمع وفت کی تعلیم حاصل کی اور نصوف کے رموند نکات بیکھے۔ زبرہ المقامات سے بہر جلتا ہے کوشیخ المبداری نے حضرت مخدوم کوج تعلیات دیں ان میں ذکر المئی پر فاص زور دیا گیا ہے۔ روم تاس میں ہی آپ کی الماقات شیخ میں نور دیا گیا ہے۔ روم تاس میں ہی آپ کی الماقات شیخ میں نور وحانی فیض حاصل کیا اور د بنی علوم کا درس حدرت مخدوم نے ان سے علمی وروحانی فیض حاصل کیا اور د بنی علوم کا درس بیات

بخدوم عبالا حد شخال کی سیر بھی کی اور و مال کے اکابر علمار وصوفیا رکی فلہ میں حاصر مہور کے میں ماصر مہور کے سے ہوئی میں ایک بزرگ سے ہوئی جندوں نے اپنی زندگی کے زبارہ ترا و قات عبادت وریا صنت میں گزار ہے

ا- زيرة القامات مظ

٧۔ زيرة المقامات صلا -

تے اور معنوشب ذکرا الم میں مشغول رہے تھے یہ ج بربان نے آپ سے بڑی شغقت اور مجت کا اظہار کیا اور مزید کچے دن اپنے ساتھ قیام کو کہا می حضر مندم اس کی کھیل سے قامر مہے لیا

بھال سے والبی ہیں حضرت مخدوم نے جون پورہیں بھی قیام کیا اور دہاں کے علیار وصوفیار سے مے ۔ آب نے بہاں کے متاز درولیش شیخ بہارا لدین جونبوری کے مرقد پر حاضری دی اور ان کے خلیفہ سیدعلی قوام سے شرف طاقات اور دست ہوسی حاصل کیا نیزان کی روحانیت سے فیض یاب ہوئے ہے۔

زبدۃ المقابات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صنرت مخدوم نے لاہود کا سفر بھی کیا تھا لیکن یہ سفراُن کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا تھا کیؤنکہ اسس

Enameel Hag, Subi Monamantin Bengal (article) Indo Iranica, vol III No. I July 1948, P. 19

س۔ سیدخی توام چنپودی کے تغییل حالات کے لیے دیمیس رسفینۃ الاولیام، تصیف دادا شکوہ۔ (ارد وترجمہ) دیوبند مسلیق

الم زبرة المقامات ، مطل :

ا - زيرة المقامات صلا -

۲۰ ۲۰ برجونبود کے متاز صاحب حال جنی بزرگ تھے اور دووا سطوں سے شیخ نفیرالدین چراع دلی میں ابتد تھے ( طاحظ مور وضنہ القیومیہ صال ) شخ عبدالحق میں دلی المحد اللہ خار معداول نفیر بہار الدین جونبودی کے حالات تفییل سے لکھے ہیں۔ دکھیں اخبار الاخیار معداول نیز طلحظ ہو

موقع بر من المعن الف تانى حجمى ان كے بمراہ تھے - لاہور ميں مشاريخ اور على وفق الله والله الله الله الله الله ال

صرت مخددم اپنی زندگی کے آخری دور پس غالباً موسی ہوکے آس باس ایک مرتب آگرہ بھی تشرلف لے گئے کیونکہ ان دنوں آب کے مساجرا دسے صفرت مجدد الف ثانی گئے کی عصر سے دہاں قیام پذیر تھے۔ آپ کو ان کی فکر دامنگر ہوئی اور شفقت بدری ہیں آپ آگرہ پہنچ گئے ۔ کے دن وہاں قیام کے بعد صفرت مجدد کو اپنے ہمرا ہ لے کر سرمبندواہیں ہے۔ میں تاہد کے ایک سرمبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی مرسم مبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی مرسم مبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی مرسم مبندواہیں ہے۔ مرسم مبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی مرسم مبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی مرسم مبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی تاہد کی مرسم مبندواہیں ہے۔ میں تاہد کی تاہد

معزت مخدوم شیخ عبد الاحدفارونی سرمبندی کی شادی کا واقعہ بھی فاحدا دلیجہ اسلام کی تبلیغ واشاعت اور علوم اسلامی کے فروع

ا- زيرة المقامات صفيفا ـ

۱۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مجدد الف ٹانی سمندوستان کے دار الخلافت اسکام الحرام میں رہ کر الحادیوں ، دہر ہوں ، را نفیوں اور دیگر دشمنان اسکام کا علی سطح پر مقابلہ کر رہے تھے۔ صوت مخدوم کے آگرہ تشریف لانے کے وقت وقت وقت المحدوم کا اندازہ اس لحاظ سے ہوتا ہے جب آب حضرت مجدد کے مراہ مرمبند لوٹ رہے تھے تو راست میں تفاقیسری الن کا عقد شیخ سلطان تعاقیسری کی صاحرادی سے موا اور مجرسان ہے میں حضرت مجدد کے بڑے بیٹے خواج محرسادی سا جزادی سے موا اور مجرسان موت ہے کہ حضرت محدد کے بڑے بیٹے خواج محرسادی سے اندازہ موت ہے کہ حضرت مخدوم موت ہوں گئے۔

کی فون سے ایک مرتبہ صرت مخدوم اٹا وہ (اتربردلین) کے نزدیک قعبہ سکندہ اسٹریف لے گئے اور کی وصد وہاں قیام کر کے عبادت وریا صنت اور وعظوہ نفیجت میں مشغول رہے ۔ اس دوران آپ کی طاقات ایک دبندار وہاکد اس فاتون سے مہوئی جو اسی قصبہ کی رہنے والی تحییں ۔ یہ فاتون صرت محدوم کے افران سے مہوئی جو اسی قصبہ کی رہنے حمیت اور دوطانی عظمت سے بہت مناز تھیں اور خود کو ان کے ارا دت مندوں میں شار کرتی تھیں ۔ ایک روز مناز تعین اور خود کو ان کے ارا دت مندوں میں شار کرتی تھیں ۔ ایک روز شریف ان فاتون نے حضرت مخدوم سے عوض کیا کہ وہ اپنی چودئی بہن کا جو کہ شریف انسفس ، باکباز اور دبنی فاتون این کا ان سے (صفرت مخدوم سے) عقد کرنا چاہتی ہیں۔ یہس کر حضرت مخدوم سے) عقد کرنا چاہتی ہیں۔ یہس کر حضرت مخدوم ہیلے تو بڑے سے شاری کی اس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوائیکن اس خاتون کی اس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوائیکن کا فی غور وخوص کے بعد آپ نے اس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوائیکن خاتون کی چور ٹی بہن سے شادی کو کی اُ

شادی کے بعد کچے عصد سکندرہ میں مقیم رہ کر آپ امپی المیہ کے ہمراہ سرنم والین آگئے اور درس و ندرلین میں مشغول ہوگئے ۔ کہا جا تا ہے کہ آپ کے درسہ میں کا فی تعراد میں مختلف علاقوں طلبار معقولات ومنقولات کی تعلیم حاصل کرنے تھے نیز ان کی روحانی عظمت سے فیصنباب ہونے تھے۔ حصرت مخدوم کو قرآن وحدیث اور دگرفقی علوم میں بد طولی حاصل تھا اور علماری محققین میں شار ہوتے مفے ہے۔ آپ اپنے عہد کے امام ابوحنیفر سمجے

ار زيرة المفامات صلكار

٧- الما خطرم و مكتوبات المام رباني - جددوم مكتوب ٢٢٠٠ -

جاتے تھے اور آس عمد کے بیٹر علمار نے آپ کو اپنا استاد تسلیم کیا ملائے میں استاد تسلیم کیا ملائے استاد تسلیم کیا

حزت مخدم این طالب علول کوتصوف کی تعلیم بی برطر بوت و کی خوش سے دیتے تھے ۔ آپ کے درس ہیں شیخ اکبر می الدین ابن عربی و کی فعروں الکم اورشیخ شہاب الدین سہرور دی کی عوارف المعارف فاص طور سے شامل تھیں ۔ کہاجا تا ہے کہ آپ یہ دونوں کتابیں بڑے بہ جذب اورانہ کی کہ آسانی سے ذمین نشین ہوجاتے ۔ درس دیتے وقت ایک طرح سمجاتے کہ آسانی سے ذمین نشین ہوجاتے ۔ درس دیتے وقت ایک سال سابندھ جاتا تھا خصوصا ہے آپ مسئلہ وحدت الوجود بیان فرماتے۔ ان کی عالمانہ عظمت اور درویشانہ کشین کو تھے ۔ درس ویتے وقت ایک جوق درجوق آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے ۔ درسی صدی ہجری کے متاز صوفی منش انسان ، درویش صفت امیرا درمشا کے وقت کے پیشوا ممتاز صوفی منش انسان ، درویش صفت امیرا درمشا کے وقت کے پیشوا اورمی سدی ہجری کے اورمی سنے میرک بھی آپ کے شاگردوں میں تھے اوران سے فعول کم اورمی ساتھا ہے۔

عبادت وریاضت ، درس وندرلین اورسیروسیاحت کے ساتھساتھ

ا- زيدة المقامات صلا اور دوصنة القيوممرصل -

المراد، مشیخ میرک کے تفعیل حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ماٹرالامراد، جلدسوم ، مصنعہ شاہ نواز خال ، کلکتہ راوں ہے ، صداع ، صداع ، میزا خیار الاخیار صواح ۔

س زمینة المقامات مسلار

حسرت خددم ف تصنیف و تالیف کا مشغله بهی جاری رکھا۔ زیرة المقامات می آپ کے دوعلی شا مبکاروں کا تذکرہ طبقا ہے جن میں رسالہ آمرارالتشعید بری برسالہ آمرارالتشعید کے دوعلی شا مبل الشدعلید دفع بری برسالہ بن کریم سرکار دوعالم مسلی الشدعلید دفع بری برسفرمع اس بس معرای البنی کے دینی اور روحانی بس منظر بری معرای البنی کے دینی اور روحانی بس منظر بری منظر بری حقیقت وعظمت پرسبرحاصل بحث کی تی بھی بردوشنی ڈوائی کئی مبلے نیزاس کی حقیقت وعظمت پرسبرحاصل بحث کی تی بھی کی اور مقول مساحب زیدة المقالمات اس کی ترین البنا البنا اور مقول مساحب زیدة المقالمات اس کا تازاس طرح بونا ہے:

"هدن ااسرا دالشنت في معراج البي صلى الله عليه وسلم اناضة الله سبحان على يفضد القلام وفضله العميم ما بوئ تقدا منذ الابا موالمفيص الحكيم".

زبرة القامات كه بي مطالق اس رساله كا اختتام الت الفاظير بوتا بع:

أشادة الى ان منتق معواجه حرالى البي عليد الصلوة والسلام ومنه عي معواجه صلى الله عليد والم وسلم الى الله سبحان وتعالى وتعظيم الا ترى ان عليه الصلوة و السلام اثنى على الله سبحان فى الابتلاء الصلوة و السلام اثنى على الله سبحان فى الابتلاء لقول النجيات على الخ والمومنون امروابالصلوة على عليه عليه عليه عليه عليه عليه الته والمومنون امروابالصلوة عليه عليه عليه عليه عليه الته منها هيم "

١- زبرة المقامات صكا .

<sup>.</sup> ايضاً مثلار

٣٠ اليفاً منظر

اس کے علادہ آپ کی ایک ان تعدیدت کر الحقائق میمی خاص مشہورہے۔ مرتاب تعدید سے متعلق ہے احد بعنول خواج باستم کشی مختلف دوحائی مسأل مربع بودروستی ڈوالتی ہے لئے۔ الغرص حزت محدوم کی جو تصنیفات ان کی مالکانہ معالمات نیز علوم اسلامی میں ان کی گھری دلیسی و کمل عبور کا بیت، وقابل مقالت نیز علوم اسلامی میں ان کی گھری دلیسی و کمل عبور کا بیت، دی ہیں۔

وی بی بی و معبدالاحد فاروتی سرسندی اپنے عہد کے بیشتر علماء وصوفیاء سے دوستا معبدالاحد فاروتی سرسندی اپنے عہد کے بیشتر علماء وصوفیاء سے دوستا معبدی سی مسلط تھے۔ آب آن سے ملاقات کی عرص سے اکثر وسیشتر تھا نیسرتشریف ہے جائے ، کئی کئی دن وہاں قیام کرتے اور ان کی محبتوں سے فیضیاب مہوتے سینے جلال الدین تھا نیسری کی محفل میں می ایک مرتبہ حضرت محفدہ می ملاقات اس دور کے ایک اورنا مور درویش سینے کمال قادری میملی سے مہوئ جو قادریہ سلسلے کے متناز مشاکح میں شمار مہوتے تھے ۔ صرت محدوم کی ملاقات اس دور کے ایک اورنا مور درویش سینے کہال قادری میمندی موسی کی اور اکثر آب ان کی خدمت میں موسی کی تھی اور اکثر آب ان کی خدمت میں موسی کی تھی ہے دراس طرح مینے کمال میں موسی کی تھی ہے دوہ برابر مرمند نشرالی موسی میں تا ہے تھے۔ وہ برابر مرمند نشرالی آپ سے بڑی عنایت و شفقت سے بیش آتے تھے۔ وہ برابر مرمند نشرالین

١- نبرة المقامات مكل

اس کے علاوہ ایک جگر حطرت مجدد الف ثانی سے بھی اس دسالہ کا ذکوکیا ہے ط منظر میر دسالہ تہلیلے رمصنفر محبر د الف ثانی ، کواچی ہے مسلم

٢- ذيرة النقامات مسلار

٣٠ أيناً مس

لاتے اور صرب کے ما تو قیام فرائے نیدہ المقابات میں ہے کہ جب حربت محدوالعث آئی سی میں اللہ اللہ میں ہوئی توشیح کمالی سرب میں ہی موجود تھے اور میں کا معدوت محدوث م

ا - زيدة المقامات صف نيزدومنة القيوميرمنك -

٧- زيرة المقامات مسكا

سر ان کے طالات تغیبل سے کہیں دستیاب نہیں ہیں۔ زبرۃ المقامات سے صواتنا معلوم ہونا ہے کہ یہ ایک معربزرگ تھے اور اردیارہ ترجذب کے عالم میں رہتے تھے اور آبادی سے دورجعگوں میں زندگی گزارا کرتے تھے ۔ ایک رنبہ ان سے ایک ایسی کرامت مرز د ہوئی جس کے نیتج میں ایک شخص نے اپنا دم توڑ دیا۔ جب حضرت محدوم کو یہ خراع کوم ہوئی تو ان سے شنے کا دم توڑ دیا۔ جب حضرت محدوم کو یہ خراع کوم ہوئی تو ان سے شنے کا انھییں بڑا شوق بید ا ہوا اور بالآخر انھیب ان بزرگ سے شرف ملاقات ماصل ہوا۔

بی حامر وسک الد فرسد عرفت واحرام کے ساتھ انعیں اپنے گولائے ۔

حفرت مندوم نہایت ہی سا دہ زندگی مبرکرتے سنے اور بڑے مناکر دوں کی کڑت مناعت پہند اعد حما بروستا کروا تع ہوئے سنے ۔ شاگر دوں کی کڑت کے باوج د اپنا ساما کام خود ہی کرتے اور صرودت کی تام اسٹیار بازار سے ود ہی ہے ۔ آتے ۔ کس سے بھی اپنا ذاتی کام نہیں یعتے ۔ زندگی کے آخی ایام میں صرت ندوم زیا دہ ترم بہند ہیں ہی رہتے تھے اور خاراری آخا ہیں جاتے ۔ آپ کا بیشتر وقت طالب علموں کو درس دینے اور ذکر باری تعالیٰ میں گزرتا تھا۔ آپ کے صاحبزاد سے صرت مجدد العن تانی جہمہ وقت تعالیٰ میں گورتا تھا۔ آپ کے صاحبزاد سے صرت محدد العن تانی جہمہ وقت آپ کی خدمت میں حامر در ہتے ۔ آپ ان کو تصون کے ایم مسائل سے و ثنائی آپ کی خدمت میں حامر در از کرتے ۔ آپ ان کو تصون کے ایم مسائل سے و ثنائی در دوانی تعلیات سے مرزاز کرتے ۔

اسب کا انتقال اسی سال کی عربی عار جادی الاول معتقدیم مطابق مرجوری و موای بروزمنگل مرسندی جوای خواج محدمات کم سندی سند دردة المقامات بی یه ربای تحریر کی سبے جو حفرت مخدوم کے وصال پرکسی نے کہی تنی ۔ اس سے آب کا سسنہ دفات برا مربوقا ہے اور اس بات کا انداز و بھی جو تا ہے کہ اس وقت آب ابل علم ومعرفت بی کس قدر ومزلت کی نظر سے دیکھ جائے تنہے۔

ار زيرة المقابات صفلت الوروضة القيومير معسر الس

٢ زيرة المقامات صلاا \_

٣ ايعثا صالا

المر زبية المقامات مسكل اور روضة القيومير صلي -

سی سینے کہ بود اعلم الدر ہرفن جائش گرستر ازل را معدل چوں شیخ زمار نہ بود درعم وعمل تاریخ دصال او مجو سینے زمن کے

آپ اپنی فالفاہ آور قیام گاہ سے شال مغرب کی جانب اپنے آبائی قرستان میں دفن ہوئے۔ آپ کا مرقد آئے بھی مرجے فلا نُن ہے اور حفرت مجددالف ثانی کے دوخت مبارک سے تعریباً نصف میل کے فاصلہ برفاق ہے۔ فرکھلے آسان کے بنچے ہے اور اس برکس طرح کا مقرہ باگنبہ تعیر نہیں ہے۔ مزاد کے چادول طرف تعریباً بالنج گز کے فاصلے سے دوفت اونی جہاد دیوادی ہے۔ چادول جانب قبرستان ہے جس کے آثار آج بھی باتی ہیں۔ معنزت مجددالف ثانی کے مساللہ عرس کے موقع پر دور دور سے آنے والے فرائرین آب کے مزاد پر بھی گڑت سے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مگر نہایت ہی برکشش اور نور انی معلوم ہوتی ہے۔ بقول شاعر سے والد سے جو کہ موت ہے۔ بیتول شاعر سے والد سے جو کہ موت ہیں۔ یہ مگر نہایت ہی دولات ہا ہو ہے۔ بیتول شاعر سے والد سے جو کہ موت ہیں۔ یہ مگر نہایت ہی دولات سے جن کی منور ہے جوار مرم نہ تے دولات سے جن کی منور ہے جوار مرم نہ تا ہے۔ دولات سے جن کی منور ہے جوار مرم نہ تا

ا۔ زبرہ القامات صلا ۔

٧- زبرة المقامات مهط نيز رومنة العبوميه مهط ـ

سر طاحظریو گرامن محبوب ( مجوعه کلام نعنت ومناقب از قامنی غلام مسابر قدیری سندملیوی ) مکھنو سلام کارا رصص ۱۸۹

صرت بی وم ادایگی منت میں بڑے سخت واقع ہوئے ہے اور میرت میں بڑے سخت واقع ہوئے ہے اور میرقی سے بی است جو میں سے بی است بی است بی کتاب وصفت کے فلاف ہوتی اس ریقین نہ کرتے ا در اس کی تردیلر میں ذرہ برابریمی تامل نہ کرتے ۔ رمین سپن اور لباس وغیرہ ہیں بھی خرمیت کا بورا خیال کرتے ، اور سنت نبوی پر بھی خرمیت کا بورا خیال کرتے ، اور سنت نبوی پر

ار زبرة المقامات مسلا

ا ما منظر مو کمتوبات المم ربانی - طدددم کمتوب مهم

سر البنيا - معد الله مكتوب عالم

سر زبرة المقامات مسلا ( درامسل به الف اظ شیخ عبدالعدوس مسلط مسلط المسلط علی المسلط مسلط مسلط المسلط المسلط

على كرتے:

پیشنیه، صابریه اور قادریه سلاسل میں شیخ کون الدین بن شیخ عبدالقدو کنگوری کے خلیفہ مجاز ہونے کے ساتھ ساتھ حذرت مخدوم عبدالاحد سربندگی کو اور مجی بہت سے روحانی سلسلوں میں اجازت وخلافت حاصل تھی۔ تعمیل اس طرح ہے:

سلسائہ فاروتیہ ۔۔۔ یہ آپ کانسبی سلسلہ ہے جو فلیفہ دوم سسید نا عرفاروق اعظم رہنی الندعنہ تک بیبخیا ہے ۔ اس میں آپ کو اپنے والدسے فلافت لی نی ۔۔

سلساد سری سقطیہ — یہ بھی کسی قدر آپ کا نسبی سلسلہ تھا۔اس پس آپ کے سولہویں جدخواج سلیان بن مسعود نے حضرت میری مسقطی ج خلیفہ حضرت معروف کرخی جسے خلافت باپی تھی ۔ حضرت مخدوم عبراللعثر

ار زیرة المقامات صلا یهان یه بات مجی قابل ذکری که حفرت مخلیم کوحفور بنی مریم ملی التعظیم وسلم سے عدد درج عشق تفاادر اس بے پایان عشق رسول کے ساتھ ساتھ انحبی حفور کے اہل بہت کوام سے مجی خاص لگا و تھا۔ بقول حقر مجیدالف تانی وہ کہا کرتے کہ اہل بہت کوام اس محبت کو ایمان کی حفاظت اور حسن خانم میں بڑا دخل ہے۔ آپ نے انتقال کے وقت فرما یا کہ میں اس محبت میں سرشار میوں اور اس دریا ہے احسان میں غرق میول ۔ بقول منا زیدہ المقام میں مرشار موں اور اس دریا ہے احسان میں غرق میول ۔ بقول منا زیدہ المقام طور بھی بی فاطمہ ۔ کہ برقول ایمال کی خاتم میں مشاخ احتران کی دعوت و ہو کمیت طاح بی بی فاطمہ ۔ کہ برقول ایمال کی خاتم میں مشاف احتران اور بوی ۔ اشاعت طبہ بہارہ اور دو ترج کمتر بات امام ربانی طبد اول ۔ ماس ۔ اندا ابور سال الله عمراہ اور دو ترج کمتر بات امام ربانی طبد اول ۔ ماس ۔

كهين سطوين بجي اسف والدسے فلافت ماصل يمى ۔

ملسلة سرودديه بهائير به بميكس مدنک اپكانبى ملسله تھا جن بي آپ كے گيا دموي دادا معزت شبيب بن احد نے صرت سنبخ بهار الدبن ذكريا طبتانی سے خلافت بائی تمی رحفزت مخدوم حمواس سلسليلي بهار الدبن ذكريا طبتانی سے خلافت ملی تھی۔

معسلم مہرور دبہ شہابہ ۔۔۔ بسلسلہ بھی کسی قدر تفاوت سے آپ کا نہی مسلسلہ تھا۔ اس میں آپ کے بارہویں حبر شیخ احرین یوسف نے نے صفح سنے مشیخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی جسے فلانت بالی تھی۔ اس میں بھی آپ کو اپنے والد سے فلانت ملی۔

سنسلهٔ سهر دودیه و چشتیه جلالبه \_\_ یه می ایک طرح سے آپ خاندانی مسلسله نعا راس میں آپ کے خاندانی مسلسله نعا راس میں آپ کے پانچویں مترصفرت امام رفیع الدین بانی قلع مرمن کے خاندان الدین بخادی المعروف بر مخدوم جہانیا ل سے خلافت بائی تعی را سیسلسلے کی خلافت بھی حضرت عبدالاحدفاروتی کو اپنے والد سے می کمی تھی ۔

سلسلة قلندریہ \_\_\_اس سلسلے پی آپ کوحفرت شیخ رکن المدین بن شیخ عبدالقددس گنگومی ؓ سے ہی خلافت صاصل تھی۔

اس كے علاوہ ان سلسلول ہيں بھی آپ كو اجازت دخلانت حاصل تھی -سلسلة چشتيہ نظاميہ گميسو درازي ، چشتيہ نظاميہ صنديہ ، قا دريہ جلاليہ ، سلسلة كبرويہ جلاليہ اورسلسلة مداري دغير ممل-

ا۔ تفعیل کے لئے دیکھیں۔ جواہر میردیہ صفحات ۱۳۱۱–۱۳۳۰۔

علاده اذی حزت محدوم کوسلسله عالیه نعتبدی سے جی فیدیا برا استا ای می اس سلسله کا کوئی قابل و کو استان میں اس سلسله کا کوئی قابل و کو برا استیا قا میں اس سلسلہ کا کوئی قابل و کو براک موجود نہ جو لئے کی دجہ سے آپ کی برخوا میں جا یہ کی کوئی ہے کہ اس اسله دہید کے فیمن و برکات سے مستفیق نہ ہوسکے ۔ کہا جا تا ہے کہ حضرت محدوم ابنی اس آرز دکی کھیل کے لئے برابر دعا کرتے دہیے تھے ہے استعمال نے حضرت محدوم کو بہات فرزند تھے۔ سب سے برط سے معامرا دے صفرت محدوم سے خوا در معامرا دے سب سے برط سے معامرا دے سب خوا دے سے خوا دی میں میں برا ملکہ رکھتے تھے والد معامرا دے معامرا دے معامرا دے معامرا دی معامرا دی معامرا دو معامرا دو معامرا دو کوئی علوم دینی میں برای مہادت ماصل تھی اور یہ خواجہ باتی بالند دلوکا سے نسبت رمعانی رکھتے تھے ۔ اپنے مسعود کی معامرات ماصل تھی اور یہ خواجہ باتی بالند دلوکا سے نسبت رمعانی رکھتے تھے ۔ اپنے مسعود کی کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ برمن تجارت قدمار گئے ہوئے سے ۔ اس کے علاوہ حضرت محدوم ا

نبرة المقامات ملل [ تاریخ تصون کی کچے جدیکتابوں میں خزر خدوم کے نام کے ساتھ نقشبندی کا اضافہ ہے جو حقیقت کے مالکا فلان ہے ۔ مل حظمو: A. A. Rigvi Revivalist : فلان ہے ۔ ملاحظمو Monementisin Northern India 1965 P. 202

٧- زبرة المقامات صلا -

١ زبرة المقامات مسكار

م. ذبدة المقامات صوب - اورجزات القدس معنفر في بررالدين من لامور الموارع مها

کے معاصر انگان میں شیخ ظام میر اور شیخ مودود کیمی تھے۔ یہ دونوں مجی علمار و من تامین شار موت تھے۔ انومن آپ کے جلد فرزنزان علمے دین اوراولیا معلمید میں سے تھے۔ آپ نے ابن وفات سے قبل ابنی تمام روحانی دولت معربت جد دالف فانی کوعفا فرمائی کے اورا بناسجا وہ نشین مقرد کیا ہے۔

ارزد المسال المساملا عفرت مجددالف ثانی خود رقط الدین آیس داری اس داری اس داری اس داری است فردیت از بدر برگواد خود حاصل شده بود د بدر بزرگواد او دا از وزیری کرمند به توی داشت و مبخوادی مشهود بود ند بدست آیره بعد میهال حفرت مجدد کی دادشیخ کمال قادری کیمنی رصیب و نیز این درویش دا تو فیق عبادت نا قله خصوصا ادای علوه نا قله مددی از بدر وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کرد درسلسلم پید وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کرد درسلسلم پید وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کرد درسلسلم بید وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کرد درسلسلم بید وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کرد درسلسلم میاس شده بود به طاحظ بورسال میار و معاد " تصنیف حضر مجد آ کانی میارت صفر ای القد س میسید میزات القد سس میسید

رومنة القومير منكسب

حفرت مجدوالف ثانی صسے ۔

سیرت معنرت مجدد الف ثانی ، مصنفه محدمسعود احد کراجی کشاع والسمه نادیخ دعوت و نیرکمیت رمصه چهادم ر معنفه مولانا سبر ابوالحسن علی ندوی - معنف مساحل \_

تبلیات ربانی بعصداول، تصنیف نیم احدفریدی ، لکعنو همام مسل -انبار الاخیار ، ار دو ترجم تسط بینم مسلا - صرت خدوم کے خلفار میں آپ کے صاحبزادگان صرت کے شاہ تھ اور صفح جمیل الدین کا خام بھی خدکروں اور میں اور صفح جمیل الدین کا خام بھی خدکروں اور میں میں درستیاب شہریں ہیں۔ درستیاب شہریں ہیں۔ زیرہ المقامات کے مطالعہ مصرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام الماک کے فاصل اور مماحب دل صوفی تھے یا۔

مرتفی صفرت مخدوم شیخ عبدالا مد فارد فی سرمبندی و کی شخصیت چوبندوستان کی تاریخ میں ایک نایال جنبیت رکھتی ہے۔ تاریخ کے ادراق جب جب حفرت مجدد الف نائی و کے مالات و وا قعات سے مزین بہول کے حفرت مخدوم کا تذکرہ لازمی طور سے بوتا دہے گا۔ مکیم الامت شاع مشرق علامہ و اکر سرمحد اقبال سے کی خوب مہا

نہ تخت و تاج ہیں نے نشکروسیا ہ ہیں ہے جو بات مردِ قلمن درکی بارگا ہ ہیں ہے (مالِ جبرلی)

ار زيرة المقامات صلالا

## معممیری: ایران کاایک جدید فرالکوشاعر ماکرناکره شریف قاسی جوابرسل نبرد یونیورش نیک دلی -

ميلاتقريبًا سوسال سع ايران مين يه كوشش كى گئى بعد كه شاعرى كوا كي ناروپ دیاجائے ۔کلاسیکی فارسی شاعری کی شکل وصورت بدی جائے اوراس عي جديدمغنا بن ومطالب بيان كيه جائيں ببہت سے اليے شعرا ايران ميں نظر آتے ہیں جغوں نے فارسی شاعری کونیا رنگ اورنٹی آسٹک عطاکرنے کے لیمایتی ملامیتوں کو وقف محرو یا تھا۔اس میں کمی کوئی شکے نہیں کہ ایرانی شعراکی پر کوشیش بارآور مولیں اور یماید بین البیے شعرانے فارسی شاعری کوایک نظام پرلگادیا -اس دورس نیادی طور مرایران مین شعرا کے دوگروہ نظرا تے ہیں: ایک گروہ کاکہنا م كرجد ردمغنامين ومطالب كوقدي شوى قالب يس بيان كياجا سكت اس ك يطلف فارسى شعراكالك محروه اليساسع عسى كاخيال سبع كدجد بيرمطالب ومفالين دسان كرف كري الم المال الشاريا جاف كاموقع نهين اس كم با وجود يحقيقت سع كرفديم فارسى اسلوب طرَيِهٔ ورروش آج بھی ایرانی شعرا کے نمزو مک قابل اعتماد اوربیندیدہ ہے۔ نهرف يا فاصوابي قديم فارسي روش مرآج بهي كاحرن بب ملكه ايراني عوام مين بسي اس ك مقربيت ومعربيت إتى سعد بوشوا قدم فارسى شاعرى كاماليب ا ورطرزكوابات بن الفائدة العالم المعلى المعلى المعدد كمعاما ما جع ليترطيك ال مح كلام

عيى مفاعن وليسيأ ينظ اوددلكش بيول -

محدس رئتی مِعْری ۱۲۸ شمسی میں بردا بوا۔ اس کا تعلق ایران کے ایک برااخر اور محرم خاندان سے تعالئے دادگام محرص خال مو برخلوت اور دا داکا نام معرالما لک نظام الدولہ تعاج قاجاری بادشاہ نامرالدین شاہ کے وزیر ستھے۔ اسی طرح مال کی طرف سے ان کانسب مزد احمد خال شیرالسلطنت سے ملتا ہے۔

رتی برس اسان تعین برقرار کھا۔ بدا یک فوبروا نسان تھے۔ اخلاق سے متصف ۔ اسی فوبی کی وجہ سے ان کے بے شمار بی خواہ اور دوست تھے۔ رتی ادبی انجمین جو جلسے اور برد گرای رتی ادبی انجمین جو جلسے اور برد گرای رتی ادبی انجمین جو جلسے اور برد گرای ترتیب دیا کرتی تعین کو برقری ان میں مذعرف نشرکت کرنے تھے بلکہ اینا کلای بھی سناتے مرقری ادب دوست بھی تھے ۔ ایرانی کوسیقی کے دلدادہ ۔ صاحب ذوق شاعر موسیقی اور شاعر ان فطرت کے باہمی احتران کے ان کی شاعری کونہایت دلکش آب کے دلدادہ ۔ صاحب ذوق شاعر کوسیقی اور شاعر ان دولوں فنونِ لطبیف سے آشائی کی وجہ سے مقری نے تران اولا کے عطا کردی تھی ۔ ان دولوں فنونِ لطبیف سے آشائی کی وجہ سے مقری نے تران اولا خشین مسیمی احتی اسامی کونہا ہے اور خرنا ن مشتری خران اولا خسین میں اپنی طبیعت کے جو ہو کہا گے اور خرنا ن مشتری خرب جدائی دوام شب و روز کوای کی وغرہ ترانے نظم کے جو بوام میں بہت مقبول خرب جدائی دوام شب و روز کوای کی وغرہ ترانے نظم کے جو بوام میں بہت مقبول ہوئے ۔

تقی تفضلی دخی محرّی کی شعر و شاعری سے والہانہ دلبتنگی کے بارسے میں اورشعرو نتا عری کے علاوہ کسی دوسری چزسے دلچہنی نہر کھنے کے بارسے میں لکھتے ہیں : " شادروان دھی محرّی لنبت رشعروشا بڑی اجالت ھنری خود راحفظ کرد کہ باین معی كه رقى الرائع وشاعرى ربيز ديگرى پردافت وتوجه نكرد و برعبارت ديگرنقد عمرلود و نيود فولغ والديكايفع وشاع كالمرف كرده فيندفقط شاع لجود وشاع از دنيارفت . درمودكي باشابها وامكاناتى كدهى واشت بهم جزى وانست رسيد"

تنافي وكايران كاوه مديد شاعر بيعس في قديم فارسى روايات كواين شاعري س برتاسير اس فيغزلين قطع منتويان وغره للمعين اورفارس كمان روايتي تتعرى قامون سي الينع حديدا ورتازه مضامين كاألمهار كياسيدا وراس طرح ببنتابت كرف كى كامياب كوشش كيد كدين اور تازه مطالب وموضوعات كوبيان كرف كيليخ مزورى نہیں کہ آ کیہ شاعرسنے اور اجنبی شعری قالیوں اور مئیتوں کا استعال کرسے -

رنتی میتری بنیا دی طور پرا کی غزل گونشاعرہے ۔ اسی وجہ سے اس نے فارسی سے قدیم اساتذه غزل گوشعراکی سیروی کی سے ۔ اس کی غزلوں میں مولاتا روم مسعدی حافظ ما ثب تبریزی وغیرہ کارنگ اور کے بڑی واضح نظراً تی ہے۔ رہیم میقری نے ایران سے اِن معروف غزار گوشو اکی غزلوں کے جواب میں عرب سمجی لکھی ہیں۔ اس سے علاوہ دہی مِعْرِي كَى عُرْلِيات كاي مِعِي الكِ ولحسب ببلوسد كه اس في سك سندى كونظرانداز تهي كما ملكاس كو درخورا عتناسمهما ودسندوستاني فارسي شاعري كے ايك عظيم نمائندسيفى فياسى كى غزليات برتوج دى اورمندوستان كياس مائدنا زشاع كي اسلوب شاعرى اور حيال يروازى كى سردى كا-

رتتی میزی کا فیفی کی غزلیات کو درخوراعتناسجها اس کی میروی کرنا اوراس کے كلام كوفراج عقيدت بيش كزناءاس بات كاتبوت سيعدك سندوستانى فارسى نشاعرى كالهوب بیجیدهٔ مغلق ا ورنسبتاً دوراز کارسپی نیکن اس کے با دح داس میں ایسی خوبیاں فرورمفتمر بي جوآن بعى ايك صاحب دوق اورابل فلاكوا بناگرديده نباليتي ميں -

خاک شیراز کرم منزل میش است دامید قبلی دیم ما حبیل دم احب نظراست مردش می از کراست می می از داد کی گفته می می می کاراست

اسی صنی تا ایران سے ایک معام ترتقیدنگا را دیم وف مصنف علی دشنی سف ایک قابل ذکر واقع بیان کیا ہے۔ علی دشنی سف ایک معام ترتقیدنگا را دیم و حب انھوں سف اینی ایم کرتا ہے۔ نعمی دشنی سف اطلاع دی سرے کہ جب انھوں سف اینی ایم کرتا ہے۔ نعمی دشتی اوسی وقت رشتی ہے ہوائی میں انھوسا تھ النہوں سف علی دشنی سف معدی کے کرتا ہوگی لیکن اسی سکے سا نھوسا تھ النہوں سف علی دشنی سف معدی کے کلا) وافعار کا اس قدر والہا نہ اور ٹوٹر فرکر کرکیا کرعلی دشنی مجبور مہر کئے کہ وہ معدی سے کلا) بریمی نقشی ازما فظ کی طرح ایک کرتا ہے سیر قلم کریں ۔ رضی میری کا اسی ملاقات کا تیم علی دشنی کی سعدی ہے۔ علی دشنی کی سعدی ہے۔

حافظ کے بارے میں رکھی میڑی نے اکیشعوش ا فراد کیا ہے کہ ان سے کلم کا ثرشی سوزوساز حافظ کے کلم کی دین ہے :۔

ایوریم خواجهٔ شیرازی آیم رحقی بائی تا مؤستی و شورم سرایا آتشم ابھی موض کیا جاچکاسید کر نیم تعری نے بہندوستانی خارسی شاعری کے اسلوب کو مجی نظرانداز نہیں کیا - دہ فیعنی کے کلا سے متا تریک فیصی کے کلام کی عاشقا نہ گورنج ان کے الول نگره اورانس می مست کرد یا میمی میری نے اس بارسے میں براقرادگیا ہے کہ:

میاد میں وقع بانک ماشغا ندادست اکرتران شائری کا دنگ بڑا داخے ہے

میری میری کی بعض غزلیات میں ہندوستانی فارسی شاعری کا دنگ بڑا داخے ہے

میرون ال کی بیجدیگی وقیق فکرا در بار کی بنی ہمیں ان کے بعض اشعار میں بھراقی تھے

مان خلی بیجے دیشور:

جمع خارت میشدرا با میوایان کانست خیخ نیز مرده از اراج کلش فامغ است یه میخ خارت میشدرا با میوایان کانست میخ کرت کی توثری نے اسیفے کلام کوسب سندی کے دائی سیدیں ہیں محدود نہیں رکھا ۔ اس سے کلام میں اکراد سف وائی تشبیریات واستوارات دنراکمیپ کی بعرمار نہیں ۔ اس کاکلام اسی وجہ سے کسی شرح و تومیع سے بغراسانی سے مسمومین آم را میں اوراس کا اشرفاری کو فوراً ابنی دنیا میں سلے جاتا ہے ۔

رتیم میری کی غزلیات کی ایک بنیا دی خصوصیت ان میں المناکی کا اظہارہے۔
رتیم میری نے ایک سعمی زندگی گذاری ۔ سب اس کے دوست تعے کوئی ۔ دیشن منہیں تھا۔ اس کی زندگی نامراد لوں اور ناکامیوں کامر قع بھی نہیں تھی ۔ اس کے باوجود اس کی فزلیات میں یاس والم نظراً تاہید اور میں عنعراس کی غزلیات کو قابل توجھی بنا ویتا ہے ۔ اس کا مجازی ہو ہے تھا تی کو تاہیں کے اس کی میں اواس کی طبیعت عم پرورسید ۔ اسی وجہ سے وہ جو کچھ تھا تی کو تاہی ہے ۔ اس می طبیع کرورسید اور اس میں شب کی سی اداسی ہے : رسیم منون رنگ متب وارنگی مارد رقی کی کے نیز سے ۔ اس میں شب کی سی اداسی ہے : رسیم منون رنگ متب وارنگی مارد رقی کا کا میں میں ایک میں اور میں میں میں میں باغاط می برورم

اس کا عقیده تفاکداس کے کلام کی تم آفریبی براست اور سننے واسے کواپی طرف توج کرتی ہے۔ وہ خودکوروشن دل افراد کی محفل کی تشمیع سبھتا ہیں۔ ریشیع ان اہل ول افراد کوگرماتی بھی ہے اور ان کے دامن ول ہر اپنے سوزوگداز کا اثر مجی حجور تی ہے ت بود میشی محفل روش دلاں رحی رفیم وداع خوسش بدلہا گذاشتیم

## حضرت مقتى صارحت الله عليه كاكرداراور كارنام

معروف صحافی ومضمون نگار محداظهر صدیقی نے اپنے تازہ مضمون میں مفرت مولانامفتی عبّب کا تمام اہم میں مفرت مولانامفتی عبّب کی تمام اہم معموصیات بروشنی ڈالی ہے ۔ آپ اس ماہ مئی میں مواج بنیس تاریخ مصوصیات بروشنی ڈالی ہے ۔ آپ اس ماہ مئی میں مواج بنیس تاریخ مصوصیات بروشنی ڈالی میں منفرق ارد واخبارات مثلاً نئی دنیا 'المشرق کلکتہ' کلا بی کرن 'خاتون مشرق اور کشمیر کے آن اخبارات میں ملاحظہ فرمائیں گے ۔

اس سکسلہ میں محداظہر صدیقی ہے آ سے بھی معلوماتی مفامین آنے کی توقع ہے ۔

آب كاعبدالرحن عتماني-

# منطق وفلسف ایک علمی وتحقیقی جائزه

## جناب محدا طرحسين قاعى لبننوى

مبہت سے سخیدہ ،سین اور وسیع النظر فلاسفہ نے تحریری الریچ وں کے ذاہی اللہ فلسفہ کا رد تکھا ،جن میں مرفہرست جرمن کا مشہورفلسفی المینول کا نظر ہے اس فے سلا کے عمیں ایک معرکۃ الآراتِ مینیف "نغیدعفل محن" شائع کی، اس تاب سے دنیا کے فکر وفلسفہ میں بھیل مجا دی اور داکٹر سرمحرا قبال کے الفاظ بن دوستن خیالوں کے کانا مول کو خاک کا ڈھرکر دیا ، بلک مغرب میں اس کتاب انہایت شاندار طرفقہ براستقبال کیا گیا اور کھنے والوں نے بہاں تک کہ دیا مدہ جرمان فرم کے لئے فعا کا عطیہ ہے۔

(تانيخ وعوت وعزيميت جلدجهادم صالع)

 کودیا جائے گا، اس سے قریب ساریون ینیوسٹی کے توگوں سے
پہپ الگذنڈر چارم سے بچرسات برس کے عصد میں چالیس فران اس معلولاً ایک معلولاً
کے شائع کوائے کوئی فلسفہ کا پڑھنا پڑھا نا حام ہے، اس کے بعد المسلمالاً
میں ان توگوں نے پیرس میں علام کی ایک جلس منعقد کی جس نے اس معلولاً ایک فران صادر کیا کہ یہ مقدس فی دی جا ہونے کا فران صادر کیا کہ یہ مقدس فی دی ہونے کا فران صادر کیا کہ یہ مقدس فی میں مول : (۱) تمام انسانوں میں ایک ہی عقب نا کہ مان ان کی ساتھ فنا موجانا ہے (۵) ضاجر نیات کا عالم نہیں ہوتا (م) نفس جم کے ساتھ فنا موجانا ہے (۵) ضاجر نیات کا عالم نہیں اول کے افعال پر فداکو کوئی افتیار حاصل نہیں (۵) خدا قابل فسنا انسیار کو ابدی نہیں کرسکتا۔

(ناریخ مکاتے اسلام جلددوم صلی)

کالی میں پادر ہوں کی ایک جلس ہیں میں معقد ہوئی جس نے یہ اعلان کیا کہ ارسطوکی کتا ہوں کا پڑھنا بڑھا نا حوام ہے ، جنا نجہ امودی ور وا و و ونیشور کی کتا ہیں اس مجلس کے مکم سے جلادی گئیں لیکن جب اس مما نعت کا کوئی از منہ ہوا تو ہالا ہے میں ایک اور مجلس منعقد کی گئی جس نے ارسطوا ورا میں سینا کی کتا ہوں کے متعلق دو بارہ حوالت کا فتوی شائع کیا ۔ اس میا ہے میں گرگزری نم کی کتا ہوں کے متعلق دو بارہ حوالت کا فتوی شائع کیا ۔ اس می گرگزری نم نے میں ایک فرائد ہوں اور دوم اسکند رہ اور ایس میں ایک فرمان کے ذرائع فلسطہ کی نعلیم ممنوع قرار دی اور روم اسکند رہ اور آئی میں ایک فرمان کے ذرائع فلسطہ کی نعلیم ممنوع قرار دی اور روم اسکند رہ اور آئی شہنشاہ کے معاصر نعے برنطین کے حکم سے نکال دیکے گئے بھرا ران کا میں جو اردی اور وہ نا میں میا تھ قدر وہنز ات میں جا کریناہ حاصل کی ۔ ایر ان کا باور شاہ خسرو ان سے ساتھ قدر وہنز ات

بر وہ میسائی ہیں ہورسیں کے زمانہ میں معرکاعظیم انشان بعلیموسی وفلسفی کتفانہ تباہ ہوگیا، بائی بیشہ جرمعہ میں ہونانی فلسفی آخری معلم می محفن اس بنا پرمتال کی تم وہ میسائیت کے مقابلہ میں ارسطو کے فلسفہ کی اشاعت کرتی تھی ۔اس بولنا واقعہ کے بعد سے کھے آب سے آب اور کچو با در ہوں کی کا در وائیوں کی بنا پرظسم کی تعلیم بالکل بریم ہوئی ،مفروی سمائی جو میں یہ اعلان کردیا گیا کہ جو شخص فلسفہ کی تعلیم بالکل بریم ہوئی ،مفروی سمائی جو میں یہ اعلان کردیا گیا کہ جو شخص فلسفہ کی تعلیم میں مشغول یا یا جا سے گا اس کو سخت سنرا دی جائے گی۔

(این رشدمسس)

فرٹیدک دوم شہنشاہ برمی جس نے اپنے دود کلومت میں فلنفہ کی کتابول کا ترجہ نہایت کثرت سے کرایا اس پرچا دول طرف سے مسلسل حلے موے وہ چاہیں برس بک متواتر چرج سے برمر پرکار رہا لیکن آخر کار اس کوشکست ہوئی اور جب دہ مرا تو پوپ انوسنٹ نے سسلی کے پادریوں کے سامنے تفریر کرتے ہوئی ابی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ زمین و آسمان کے لئے مسرت کی گھڑی ہے کہ بی ویک اس سے یہی دنیا نے کی فری مرتبہ نجات حاصل کی ہے۔ (ابن درشد مسسسے)

الم الم من بب برس من كونسل منعقد عوى اوراس كى بنا برامورى اور اس كة عميند دا وُدونينيوكى تصنيفات نذرا تش كى كنين تواس وقت بوب كى جانب سے فلسف كے متعلق التماعی ظم صادر بوا اور اكما كياكر ارسطوكى طبعيا رت اور العجد العلم بيات كى كتابيں مع ان كى شروح وحواشى كے منوع الاشاعت قراد دى جاتى بي - (ابن در شده به الله عنه بي - (ابن در شده به الله الله بي - (ابن در شده به الله بي -

مانورور موسور

بیده اونورسی س احتساب عقا مدکا ایک عکد قائم کیاگیا تھا جی می فامس کرابن بیشد کے فلسفہ اور نجوم وانون سے حداوت و نفرت کا فلم کیا ہیا کہ انتخاب کیا ہیا کہ تعابی اس کا میں کرابن بیشد کے فلسفہ اور نجوم وانون سے حداوت و نفرت کا فلم کی اس بنا پر نف میں داکی اس بنا پر نف میں کہ کہ و ونجوم وال تعابی و نامی ملائی فلسفی کر و ون میں جات میں اس محکد کی ز د سے محفوظ دیا جراس کی آسکے بند ہوست ہی محکد ہے اس کی لاش پر قبعنہ کر دیا اور اس کی جلا دیا بجراس کی قصنیفات پڑھ میں اور اس کی جا دیا بجراس کی قصنیفات پڑھ میں اور اس کی جلا دیا بجراس کی قصنیفات پڑھ میں اور اس کی جو ایس اوادی گئیں۔ را بن رف د م اس کی کر اس کی تعابی اور اس کی جو ایس اوادی گئیں۔ را بن رف د م اس کی ک

سولہوں کی بلغار فلف فرصے زورسے خالفت کی بچاد کے خربی علاد فلف بہود ہوں کی بلغار فلف کی بچانے ہوسف البوء ابرای بیساغوا وراسی تا ارانوبل کی مرکردگی میں متکلین کا ایک گروہ بیلا ہواجس نے فلس کا سخت مقابلہ کیا اور ابوموسی المن مینو نے اسم کا ایک گروہ بیلا ہوا جس نے فلس کا سخت مقابلہ کیا اور ابوموسی المن مینو نے اسم کا ایک گافت مقدود تھی۔ تہانت الفلاسف شائع کی جس سے ابن دست کی گالفت مقدود تھی۔ تہانت الفلاسف شائع کی جس سے ابن دست کی گالفت مقدود تھی۔

انگستان کے فرانسیکن فرقہ کا قلسی را جرمکی جراب دیشد کے فیالات کو نقل کرتا لوراس کو دیگر فلاسفر پر جے دیتا تھا۔ اس کا مشہور لیار جروم دی اس کا فرمان حاصل کیا کہ راج کا بین تھا۔ اس نے بوپ بکولس جارم سے اس مضمون کا فرمان حاصل کیا کہ راج بیکن اپنے محدانہ خیالات اور پیچر و نسول بازئ کی بنا پر تند خانہ جیجہ یا جائے ، خانہ بیکن اپنے محدانہ خیالات اور پیچر و نسول بازئ کی بنا پر تند خانہ جیجہ یا جائے ، خانہ

را ویکی ایک عصرتک قیدر با مجردومتون ک منادش کی مدولت روا موکدار (ابن رشد مدسس )

مشله وعدمت هقل بمي ونس اسكونش ابن رشدكا نرصرف مخالف تعا بلكراس كو دائرة انسانيت سے خارى مجتامة مسوراون يونوكسى ميں فالغدين ابن دشركادرس ہونا تعالی بینٹ ٹامس فے تومستقل ایک کتاب می ابن دشد کے ردیں لکھ ماری اس میں ابن مشدیر کیڑت جملے کئے۔ سولہوی صدی عیسوی کے آخیں زرابیلا كا شاكر دسيرد كديمونى موفلسفه ابن دمش ركا دلدا وه اور بيرُّوا يونيورسنى ميں وفيسرتها اس كوييدوا كم محكم الشرف ايك تنبيرى خط مكما: " يسترن كون ل نے تام پروفیسروں کور نوائش کردی ہے کہ فلسفہ کے جوسائل ندسب کے خلاف ہو ن لى تردىدكرين اورجب كسى فلسفى كى بات نقل كرس تو اس كاخيال ركمين كه طالبان ين كابرا الرمذيك، حينكمات اس فهاكش كالحاظ نبس ركفة اس كيميرافون ا دين بادباد اس طرف آي كى توج منعطف محرا وّل" -

(ابن رشدم عص)

## ببندمنرورى مسائل

معقولات لعد اس كے تمام كوشوں بر كمل بحث كريج بعد مناسب معلوم موتا ے الب خم کرنے سے پہلے چند خروری مسائل ناظرین کے سامنے پیش کا السي المين المورى سو الول كا جاب دين والے اور معقولات كے بارے الدريناني كرف والمصبول - به تنته نا ظري كوانشار العديد لينداك كا

463

کیونکہ اس میں فقی اعتبار سے جند منروں کا سو اوں کے جایات وے گئے ہیں۔
مناطقہ وفلا سفہ بھی گاس کی نہیں کہ ان کومکار
فلاسفہ کومکار کہنا گیسا ہے
جید عظیم سے بیدا ہوئے والے مفاسد انعیں جا بل ترین اور احق ترین توگوں میں شامل
کرتے جید کر فرز د توبین یا تسخود استخار کے خیال سے انعیں مکا رکھنا بھی دربیت
ہے ، جانجہ صرت مید دالف تالی رحمۃ الشرطانہ تحریر فرماتے ہیں :

" بجیب بات بہہے کہ ایک گردہ ان احمقول کو کھا رکے لفت سے باد کرتا ہے اور حکمت کی طرف ان کو خسوب کرتا ہے، ان فلاسف کے اکثر مسائل خصوصًا الہیات بیں ( حج کہ مقد اعلیٰ ہے) غلط ہیں اور کتاب وسنت کے مخالف، مکا رکا ان کو لقب دینا جن کا سرمایہ جہل مرکب ہے، آخر کس لحاظ سے ہے ، بال طنز و غذاق کے طور پر بہوسکتاہے یا جس طرح نا بینا کو بینا کہدیا جا تاہیے۔"

(کمذب عظیہ مخاصرابراہیم قبا دیانی) مولانا کیم محافتر صاحب محاز بیعت حصرت مولانا ابرار امحق صاحب دا برکام معقولیوں سے بارسے بیں تکھتے ہیں:

> " او در کھو بیٹک بہی ہوگ ہو تون ہیں لیکن اپنی بیو تونی کا علم نہیں رکھتے ، اسی غیر شعوری حافت کے سبب یہ لوگ اپنے کو عقلائے ز ،انہ ، دانشوروں کی جا صت اور مف کرین و فلا سعہ کے لقب سے ہمیں دیں ہے ہیں لیکن عقل کی بین الاقوامی تعرفیف انجام بینی الدنوں ہور پڑھا

الكَ الْمُعَا عِنه السلام سے به لوگ شي دست بي يعن انجام العباللو مي دخيس مطلق بروانهي ، يَعُلُونَ ظَاهِرًا بِنَ الْحَيْدةِ الله نَيَادَ هُدُمُ عَنِ الْاَحْرَةِ هُدُمُ عَافِلُونَ يعنى به لوگ عرف دنيوى زندگئ شاف باخ مانت بي اور آخرت سے عافل بي ، ايے لوگو ل كي صحبت سے بجنا چاہئے ؟ فافل بي ، ايے لوگو ل كي صحبت سے بجنا چاہئے ؟

# فلافت عباسير اورمندوستان

مندوستان میں ۱۵ سالرعباسی دور خلافت کے غزوات و فتو مات اور اہم واقعات و حادثات ، عباسی امرار و حکام کے ملکی د شہری انتظامات ، عرب بینبر کے درمیان گونا گوں تجارتی تعلقات ، بحر بعرب کے وقت بحری امن وا مان کا بیام ، بندی علیم و فنون ا درعلمائے اسلامی ا درعلوم و فنون ا درحلمائے اسلامی ا درعلوم و فنون ا درحلمائے اسلام اور مندی موالی و ممالک وغیرہ مستقل عنوا نات برمنہا بیت مفصل و مسند معلومات بیش کی گئی میں ۔ نیز بہاں کے مسلمول اور غیرمسلموں کے علومات بیش کی گئی میں ۔ نیز بہاں کے مسلمول اور غیرمسلموں کے عالم اسلام سے علمی و فکری اور تہذیبی و تمدنی روا لبلای تفنیلات درج ہیں ۔

قیمت غیرملد چالیسن روپے میدعدہ رنگزین پیارس روپے

ندوة المصنفيي ، اردوباذار جاعمىدرلي

اعلال

برابر الطلاعات سے بعد مع اندازہ سبے کہ آب ہوگ مے جہنی سے معرت مفکر ملت نمبری سے منتظر ہونگ - اس کا کام برابر تمیزی سے معرت برائی میں اب تک کل چھوللوں وروز جاری ہے۔ محض میر سے اہتمام اور نگرانی میں اب تک کل چھوللوں معنات کی کتابت موحکی ہے ۔

رعميدالرحن عثماني

MAD جاشيخ مبدائم تمثيث ولجدى . العلم والعلمار - اسلام كانكام كلش معمسته كارغ صفيليد وتاريخ لمتت ملاجهم اسلام كالرعى نشام ، آيخ ا دبيات ايوان ، آيخ على خدماً أيخ لمت عدّهم سلاهين بهدا 4900 تذكره علامرفرس طامرمحدث بيثني نرجان اكت علد الث واسلام كانغام كلهت دهيع مديد لهزيرتيب مردية قامي =1904 سياسى علومات جارووم خلفائ واشرت اورابل بهيت كرام كربابهي تعلقات مغاندالفرانط بيج مسانية كأبرا يخ لمت محتريان مهالمين مهددة القالض ويول نقاليكم 21904 مغاه الغران عبشت ملاطبين مل كيذي وهانات أبيج كوات جدبدين الأفامى سياسي معلق اعلاقا 21900 صرت عراء مركارى خطرط يعداد كا التي دورا في جبّل دادى تصليمه عدائ ولاية 1909 تفييلېري آردد باره ۲۹ - ۳۰ . حفرت ابو كميم دين شكسسدكارى تعلوط :197 الم عُرِينَى كَا فَلَسْفَةُ مُرْمِبِ وَا مَلَاقَ . عُومِنَا ورُوالَ كَا لَلِي لَفَامٍ . تغييظيري اردوطيداول برزامطه جان جانات كمضطعط اسلام كنن في مرتكف 11171 مَّا يُخْ مِندبرنتي روشي تفيير ظهري أزووطلده عيد اسلامي دنيا وسوي صدى اليدوي مي بعا وزالاً المر . 21975 نیل ہے ذات ک تقبيرُطبري اُردوجلرسوم: اینج رده بیکشی این ملیار بندکاشا ناریاحنی اوّل 21975 تعييرظهرى أردوملدجه م حضرت فأن كامركارى معلط عرب وبندعه درمالت عمره 1970 مندوشان ننا إن مغليد كي عهد ميه -مندسان يمسلان كانطام تعليم وتربيت منداول وتاريخي مفالات 1940 لانسي دوركا أرمني بس منظر الشيالي آخرى نوآ باديات تلميير ظهرياً روهلبنجم. مِوزهش . خواجه بنده نواز كانصوّف وسلوك. <u>س۲۲۹۱ن</u>ږ مندوسان كم عرب كى حكوسي ترجمان الشذ حلدجهام تضبير ظبري أردر مابشم المستيع بالتدب سوا أوران كي نقم 1996 تنسيم ظهري اروما مفقم يمن أركر . شاه ولى الله كاسبال كموات 1970 اسلامی مبندکی نظست دفیته . تفسير طبري أرو وحلد مستمة اريخ الفوى حيات والرسين ويالبي ورام كالبس منظر 1999 حيات عراجى تفيير للروا والمرتهم مآ ترومعارت احكا كترعيب مالات زانك رعايت منع في إ تفيظهي أردوملدوكم بمارى اوراش كارومان ملاح خلافت راشده اوسندوساك يا واي فقاسلامي كالأرخي تبرينظر انتخاب الترفيب والتربيب احبارا سنريى سابياء وبي والميح مين وتديم مندوستان 

PHONE: 262815

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

### RHAN (Monthly)

1136, Urdu Sazar, Jama Masjid, Delhi-110006.



إن ميس بروه جيز شاسب معے نانک بیں ہون جاہیے ... بلکراس سے می زیادہ ا





سنسكارا الكحل سے باك لازمى بنيادى عناصر، وظامنزاور قدرتى جَرْئى بوطيول كانادرمركب

م كوكب سنكاراك صرورت بوتى ب

مرورى اور نقابست مين ، بھوک کی کمی میں ،

، برک مان این می معوظ رسنے کے لیے ہی

وزن کم ہوئے پر،
 اضطراب اور شخن میں وغیرہ۔

سندكارا دا عدثانك برجس ميس يرم لازمي

معناصر کے علاوہ تھے وٹامنزا درجیسی بوٹیوں کی کیٹر مفداریان جان می ،جواب کے حبم کر قری اور قلب،

المعيم، عضلات اور فريول كومصبوط بناتي بن ، اس كے باوجودسنكارا بازاري دستياب تانكورين

مبیاے کم قیت ہے۔ مندکار اکوروزمرہ کی عادت بناہے۔

الديكار صفرت مولانا مفتى عنتيق الريماني الميماني الميماني الميماني الميماني الميماني الميماني الميماني الميماني

ملفنفيز دبا علم ويني كابنا

2 0 JUL 1987

بمران اللحضرت تؤلانا تحكيم محتررا فسين

مُرتِبُ جیبل مہدی ئدیراعزازی قاصی اطهرمبارکوی

والمام المريد كالمريدة المام كالمتعدد المام كالتعدد كالخام - قاؤن مديد كالمام كالمدد تعيدات اسسلام اوكري اقوام - سوسشارم كابنيادى حقيقت -الم 19 عمر تصعى القرآن جلداول - وي الله - جديدين الاقواى اسسياس معلوات حقراول -مع المعاقد تصعى القرآن ملدودم واسلام كانتهادى نظام وطيع دوم بريقتلي يومورى منافات) سلانون كاعود ع وزوال - ارتيخ لمت حضرودم فلانت راست ده . مُعَلِّمُ اللهِ عَمَّلُ عَاسَالِعَ أَن مِعْ فَهِرِستِ الفاظ عِلم أول - اسلام كانطام محرّت مراية - بايغ مُستعصرًا مُعَلَّى أُميةً ﴾ مع الما الما تصعلات نواسم - الفات القرآن ملدديم مسلان كالفاتيليم وتريث وكال مع المام المان المران مدور م- ترأن اورتعوت - اسلام كااتتعادى نظام رهي مرم بس يم يول المان كالمن ما الما المارة عن الله على المارة المارة المن المن الموط مجبور وكوس الديد اور ارشل ميو. معلى الما المال المنظم ملكت وسلال كاعرج وزوال ولمج دومجس يس يكرون فات كالفاؤكياكيا ي ا ورصعدد الواب برهائ سكتيس الفات القرآن جلدموم ومفرت شاه كيم الشروطوي م من الما المرابع المرابع المراج المراج المن والمراج الما الما المرابع المراجع ا موسم 19 ع قرون دسلی کے نسل نوں کی ای خدات دم کا ایرے اسلام کے شا ندار کا زائے دکال ) ارْزُغ لمْت حَصَّتُهُمْ فلانت عباسيه دوم المعسَّارُ. منها على ارتخ لمن وعد منهم ارتخ مقروم فرب تعلى الدوي قرآن - اسلام كانظام مساجد-ا شاعت اسلام العن دنيايس اسلام كو كرم يلا-ملهوا على العالم عرب ادراسام اليخ لمت معرب طاف عماني جارج براروشا. سع الما المراكب المراكب المراد المراد المراد المراد المرادي المراد المرا ارْسروْمِرْتُب ادرسيكروصنولكاضا وكياكياسي . كابت مديث . م المان المان المان المرابع المان المربع المان ا



# مر ال مر المراق مُديره سئول عميدالرجم عنهاني

# ملد ۹۹ شوال المكرم عبى العمطاني بوك مدوو المارة و المارة المارة المكرم عبى العمطاني بوك مدود المارة المارة و ا

ضاب عيدالركون صابعي ايمك 149

ما فط صلاح الدّین یوسف ایر مطرالاعتصام - لامور ۲۲۲۲
د بوسفیان د صلاحی دبیرج اسکالر شعبه عربی ملی گده سلم یونیوسی ملیکی شده سلم یونیوسی ملیکی از نظر برتی عبدالروک در ایم است این سیم این می می عبدالروک در ایم است این می ۲۷۸ میرود ایم است این می ۲۷۸ میرود ایم این می در می در

رو ماین و مصطوم من ملافقت راشده بنی و میته مناب مولاناسعیدا حداکبر و بادی مروم علی تبخر اعتدال اور قبی و شع کی مال شخصیت

س - ميدالقادرالمازن - ديك زيم شاع

۵ مولانا شوکست علی ۲ - استانیخ جهانگیر"

عبدالوطن مثمانی برنظ بیلتر فی جمال رس میتر سنده مشکلود بل مصیبوا کرد نتر بر بان اُردوبازار در از ار

# نظرات

فرقد واراندنسا دات مندوستان کی قوئی زندگی کا ایک لازمی عنصری چکے ہیں۔ آب لک میں کہیں بھی کوئی فساد ہوتا ہے قواس پر زیادہ حراقی جہیں ہوتی ریاں اس پرحیراتی صرور ہوتی ہے کہ امن جمین کے اتنے جہنے کیسے گذرگے کوئیں سے کسی واقعہ کی میر جہیں آئی۔

ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں سے کا دار نے کے مادی ہو چکے ہیں، اس مندور سانی سلان خطرات کے ساہیں زندگی گذار نے کے مادی ہو چکے ہیں، اس بی مرا طیروہ گذشتہ بیالین برس سے گذرر ہے ہیں بینی بوری ایک نسل، بان و مال کے لئے ہموقت خطرات کے اس ماحول ہیں بروان بیڑھی۔ اور اب بر فریفنہ دو سری نسل کو سبرد کرکے ماری میں ہے کہ کاندار فندگی میں اسی بلندو صلکی کے سائھ سینہ سید ہنا اور میں ہے کہ کاندار فندگی میں اسی بلندو صلکی کے ساتھ سینہ سید وستان مرسط گذر بیکے ہیں اور وہ ہر مرصلہ سے طفر باب وقتے مند تکلی ہے۔ ہندوستان میں تلدت اسلامی اپنی تمام بے سرو سامانی کے با دجود ابھی اپنے حقیقی اسلامی اثنا تہ سے محوم بیس ہوئی۔ عزیمیت وحق بیندی ابنا دوقر بانی ، صبرواستان ان انتہ سے محوم بیس ہوئی۔ عزیمیت وحق بیندی ابنا دوقر بانی ، صبرواستان ان اسی کی بدولت اس کے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ اور آج بھی لینے اس کا اثنا تہ ہیں ، اسی کی بدولت اس کے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ اور آج بھی لینے اس کا دی وجود کے ساتھ زندہ ہیں۔

دی کے فراد سے بھی اگر ہا، اور پالک ہوے تو میر کھ کے فرما دس بھا کہ شدگا ت
کی تعداد ۱۲۵، سے بھی اور ہے۔ تا دم کر برفراد جاری ہے۔ طبانہ س افلیتی فرقہ پر
یں، اے، سی نے جو افسانیت سوز مطالم دھائے ہیں۔ یہ داستان بیان کرنے
کے لئے سینکو و ن سقیات درکا رہیں۔ پی ۔ اے رسی نے لمیانہ کے اومیوں سے دراسی
محراب کے بعد جو رونکھ کھولے کرنے والا انتقام لیا ہے۔ اس نے جلیا توالا باغ کے
فونی واقعہ کی یا د تازہ کر دی ہے۔ دہ سب کچھ غیر ملکی دائے میں ہوا۔ اور برسب کچھ
اپنے ہی دائے میں ہورہا ہے۔ ملیا نہ کے بے شما رمردوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اخباری اطلا مات کے مطابن
مرمن ملیا نہ کے فراق کی نذر ہونے والوں کی تعداد اپنی سے او پر ہے۔ ہا شما ہیں
کے جی فوج افر ل کو مین ہوت دالوں کی تعداد اپنی سے او پر ہے۔ ہا شما ہیں
درستان الگ سیے۔

گولی کھا کرزخموں سے چور مہوجانے والادیک نوجواں کونیا کو یہ واستان منا نے کے لئے زندہ رہ گیا سے کانگ نہرا ورمنپڈن ندی سے کئ

کیا مرکز سے سنٹرل دیزر و پولیس فورس اور ہار فحرسیکور فی قورس نہیں طلاب کی جاسکتی تھی۔ یو، پی کے وزیرِ اعلیٰ ویر بہا درسنگھیں اگر وراسی بھی افعلا فی جوات سے ۔ اور وہ کسی سیاسی ضا بطہ کے با بنہیں قوا کفیں ، میر کھ کے اس بھیا نک ضادیر قابر پانے س ابنی ناکا می س فور اکستعفیٰ دیدینا جاسے ۔ اس فساد نے مصرف یہ کمتمام سے ریکارو قود کا استعفیٰ دیدینا جاسے۔ اس فساد نے مصرف یہ کمتمام سے ریکارو قود کے ، س۔ بکر مستقبل میں اعلباً۔ یو، پی میں اندراکا نگرسی مکومت کے تا بوت میں ان می کیل بھی کھونک دی ہے۔

در بهادرسنگه کو دی بی بسنگه کا تعاقب کرنے سے فرصت نہیں ۔ وکا
ین بسنگه ، اپنی تی گوئی کی وج سے معتوب ہوئے۔ اب وہ جہال جمعے
یو بی بس جاتے ہیں ۔ ویر بہا درسے گھ ندان کا استقبال ہونے دیتے ہیں ۔ نہ
اگل کو صل سر کرنے کی ا جازت دیتے ہیں ۔ ویر بہا درسے گھ کو صر مت اپنی
گڈی بچانے کی نکر سے لیکن یہ گڈی کننے دن کی سے ۔ کیا مظلوم ول بیواؤں
اور تیمیوں کی آ ہ ہے افر جا ہے گئ ۔ ہر گز نہیں ۔ تا توق قدرت سے ۔ ہرا دمی
کو اپنے کے کی سز المحکمتی ہوگی۔

رتی اور اس ما معنا وات مے سلسلے میں سب سے فلط روب مرکزی عد به اور مها دی معلم مبند وستانی مکوست کان کا بیمه بال نهیس کی . ودر اور فرقد يرك منون كا مكومت كو كفلا جيلني مقار مكومت إس بيلني كم مقالم. ر در تیرسکی - و زمیرد ا ها تاسیر بوالاستنگه د نی س تین دن تک اور میرایس بُرِيْن رِن ک**ک فرق فسا دات پرقا بونہیں یا سکے** رجیب مما ہے ہو ہوال وزیراً مطر المي كا تدمى في زام م اقتدار سبغالى عنى تو تو ي عنى كريد ملك كوا كيا. منال اور تنم ک قیادت دیں کے لکین آل کے و در مکومت میں جو کھے مور یا ے، مسعد کھے کرکون کہدسکتا ہے کہ لک کاستقبل ان مے و تقول سے مفوظ ہے جذبی بندس کا نگرنس کا صفایا سر جیکا ، سبکال اور آسام سے بھی کا نگریس مع دخل مو مکی ماگریهی ستب وروز رہے تووہ دن دور نہیں ، جب شمالی ہند کے مختلف صوبے بھی کیے بعد دیگرے ۔ کاکرلس کے یا بھوسے سکتے ماسینگے بها**ن** وبربهاددمسِنگه جیسے بادان دوسست، اورعاقبت تا ۱۰ پرشیں مکراں موں ۔ وہاں کا مگرسی یاری کے مستقبل کے اسے میں کیا توقع کی ماسکتی

می درخت بر مینیوں میں کئی اہم تو ہی معاملات میں مسلم راجیدگا ندھی تیکھیے کی طرف کے ہیں گا کھیں ہے در ہے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں فرقروا رائن فیا دات کور و کمنے کا معاملہ مرفر رسست ہے۔ جو حکومت دعا یا کے جان و مالی کی حفاظات نہ کرسکے مصرف حکومت کرنے کاکوئی اختیار نہیں ۔

فرقه ریست اور نثر دیندها قمین میسد ایک بادخترت سے مجر دہی ہیں۔ دومری طرف سسکورا ورجمہود میں بیندها قمیس جی کی علامت وزیر فیلم مسسطر دن کل اص معلوم انسانوں کی ہاشیں بر آدر موتی دیں ۔۔۔ بیا یہ ڈاکوؤں کا ٹولیہ با یہ فاقون کے بحا تاریخی کر دارکیا رہا ہے۔ کیا یہ ڈاکوؤں کا ٹولیہ با یہ فاقون کے بحا قط کیسے بن گئے ؟ کیا قانون کے محافظ اس طرح ذاتی اشقا ) برا ترکت ہیں۔ طیانہ کی داستان برا ترکت ہیں۔ طیانہ کی داستان ہے۔ آخومکی مسید یک کو اس براصرار کیوں ہے کہ یی ، اے ،سی کوتھینا کیا جلت ۔۔

کیا مرکز سے سنٹرل دیزر ویولیس فورس اورباد ڈورسکور کی قورس نہیں طلاب کی جاسکتی تھی۔ یو، پی کے وزیرِ اعلیٰ ویر بہا درسنگھیں اگر قرراسی مجی افعلاقی مجرات سے ۔ اوروہ کسی سیاسی ضا بطہ سے یا بنہیں توالی تفییں ، میر کھ کے اس بھیا تک فسا دیر قابو پانے میں اپنی ناکا می میں فوراً استعفیٰ دید بنا جا ہے۔ اس فسا دیے مصرف یہ کمتمام سے دیارہ قوراً استعفیٰ دید بنا جا ہے۔ اس فسا دیے مصرف یہ کمتمام سے دیارہ قوراً استعفیٰ دید بنا جا ہے۔ اس فسا دی میں اندراکی کرمیں مکومت کے تا بوت میں اُن می کیل بھی مطوب ک دی ہے۔

در بهادرسنگه کو وی اپی سنگه کا تعاقب کرتے سے فرصت نہیں ۔ وی بی سنگه کا تعاقب کرتے سے فرصت نہیں ۔ وی بی سنگه کا تعاقب کو سے معتوب ہو سے کہ اب وہ جہال کھے ۔ وہ بہا در سنگه دان کا استقبال ہو نے دیتے ہیں ۔ نہ اکن کو صل سرکر نے کی ا جازت دیتے ہیں ۔ ویر بہا در سنگه کو صرف اپنی گذی کی کفتے دن کی ہے ۔ کیا معلوم و ابیواؤں گذی بی بیان یہ گذی کے تنے دن کی ہے ۔ کیا معلوم و ابیواؤں اور تیم میں کہ میر کرز نہیں ۔ قانون قدرت ہے ۔ ہم آدی کو ابیان میر کی کہ میر کرز نہیں ۔ قانون قدرت ہے ۔ ہم آدی کو ابیانی میر کی کھی کے کی سنرا معلکتی میر کی گ

ولا اومیری کا سکفا دات کے سلیے میں سب سے علط روب مرکزی مكومت كا ہے۔ وكى كى مين ناك كے نيچے سفريد آگ اور ون كاكيل كميلة ربيء اوربها رئ فطيم مند وسنانى مكومت أن كالمجه مكارنهين كى . سرميدول اورفرقه يرستونكا مكرت كوكفلاجلني عقا يكوست اس بيلني عيمقاب س تهدن كيسكى - وزيردا هلهستر بوطاسي خكودني بس تين دن ك اورمير كون رسل دل تک فرق ضا دات برقا بونہیں اسکے رجب بما یسے نوج ال وزیراً سار المعنى كاندهى في زيام اقتدار سنهالي تقي تو تو في تلى كديم ملك كوا كيسب مقال اور تتم ک قیادت دیں گئے رکیلن ان کے و ور کومنت س جو کھ مور إ ہے، م معد کھے کو ک کہدسکتا ہے کہ لک کاستقبل اُن سکے اِ تقول سِ مُعفوظ ہے بزی بندس کا گرنس کا صفایا برویکا، بنگال اور است م سے بھی کا گریس بد دخل مو مکی داکریمی ستب و روز رسے تووہ دن دور زنیس ، جب شمالی ہند مے مختلف صوبے مجی کیے بعد دیگرے ۔ کا کرنس کے استحاص سکتے ماسینگے بها وبربهاد درستگه جیسے نادان دوسست، اورعاقبت نا الداشی مکرال ہوں - وہاں کا گرسی یاری کے متعقبل کے اسے میں کیا توقع کی ماسکتی

م کیرشتہ دیدینوں میں کئی اہم تو می معاملات میں مسٹر داجدگا ندھی تیکھے کی طرف کئے ہیں کا تعلیم ہے ور بے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں فقر وارائی فا دات کور و کنے کا معاملہ سرفہرست ہے۔ جو حکومت دعایا کے جا ان و مالی کی حفاظت نہ کرسکے میں حکومت کرنے کاکوئی اختیار نہیں -

قرة برست اور منربیندها قبین مجسد ایک باد شدت سے مجردی ہیں۔ دور مری طرف سسکور اورجمیور میث بیندها قبیں جی کی علامت وزیر وظم مسطر داچو کاندهی این - کرور بطری این - چاره کا دصرت ای سینک مطرافی اندگی اندگی اندگی اندگی اندگی اندگی اندگی اندگی اندگی کو ایک طرحت توصلوست این این مانده با مسئل می این مانده باز کا می موددت می ماک می سی سیر کرا اور جمهودیت بیندعنا مرکو ایک بوصائین - ای موددت می ملک می سیر ایجاد نے والی ای خطر اک قوتو ل کا مقابل مکن سے -

دیجه جلت تو بر فرادانه فدادات کی ایا که سبب کانیتر نیس بی ملکه

اکس فریمریلی پر میاداور فر وارانهٔ سرگرمیون کامنطقی نیتجرین برگذشته

به برسون سے جاری ہیں۔ جیساں کر رایس دائین جیسی نظیمیں ہر وقت نہر کے

پر میار میں مصروف بہوں - مبندو برخ اور وشوم ندو برائے جیسی نظیمیں ،

اینی فرقہ وارا نا سرگرمیوں سے سلسل فضا کو مکد دینا دی ہوں ، دہاں سبب کھومکن ہے۔

ضرورت تواکسس کی ہے کہ خری را جیوگا تدعی طک کی تعمیر بند اور جہود دیت برست تو توں کو یک جا کری، اور آفلیتوں کو فاص طور پر اپنے ساتھ لیں، تب ہی ان تو فناک تو توں کا کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ معموقے ہے کہ منبدوشان کی تما کتھ رئید اور جمہوکی توش وزیر اظلم سطر راجد گا ندھی کا باتھ بطامیں ریک کی فلاح و بہبود اسی میں ضمر ہے۔

ا ب او کون کی اطلاع کے لئے میں بہ صروری مجھتا ہوں کہ آئ مورخہ کے جولائی کے کھارا ہے۔ بناب جمیل مہدی صاحب الدیلے واپنا مدیر آئی دہلی کے ما وجون کے کھارا کے کے مناقب میں کونیو کے سبت نظرات کا شدید آخری اُتفال دیکھ کر یہ اور رید کھا مار ہا ہے علاقہ میں کونیو کے سبت کی اور سبت کے سبت

## مروة المصنفين كى مئى اورشاندار يكش عندان و التورين عنمان دوالتورين

( اذمولا ناستيد احداكبراً باوى) يردې کاب ہے بن ارباب دوق کو" صديق اکبر كي مقت شدمد أتنطارتها وأب زلوركما بت وطباعن سي أراسته وبيرامسته دوكر منظرعام برائن ب يشرع بي ابك طوبل مقدمدت أسايع وا كَ مَا يَخُ وَلِي كَي مَا يَخُ اور اس ير مققانه نقر وتبصره بيء - يحرب تبدنا مضرت عثمان سوئم خليفه راشد ك داتى حالات وسوائ ، ا علاق و مكام فضائل ومكام اوراوصات وكمالات عبدتهوى اورعبتريس بهايت عظيم الشان ديني خدمات ان خددايني خلافت معمدين بنهايت امم اورختلف النوع كارنامه اور كيم وفيتنرب وأبواس كم الباب م وجوه وفتنه كے زملنے كے وادث وواقعات اور شهادت ان سب باحث يول طبع اوجققا نكلاً كياكياب كمال معيقت بالكل واضح برماتى يهاس شكنيس موسكا كهاس صنوع براسي كناب اردوز بان يس شائع نبين في -قيمت: غيرمبلد بيالسس روي -/42 مجلد یجامس رویے -/50 من كايتر ندوة المصنفين، أردوازاردهلى

مندوستانی مسلانوں کی سیاسی کروٹوں کے تنقیدی داور تنقیعی درست اویز افکاروعزل کم افکاروعزل کم معنف جمیل بدی

قوی اور بین الاقوای اور بتی سائل کادی آئیز ماضی کیب منظرین ستقبل کی جانب سینیس رفت قیمت: منٹلو روسی بی اجھی ایزا الرطی راس بیت کیلے بیب اوراستفادہ حمل کر

# خلافت عباسيداورم وتان

ہندوستان میں 10 اسالہ عباسی دور قال فست کے غروات وقومات اور ایم واقعات وحارث ان قرمات اور ایم واقعات وحادثات عب اسلام واقعات عرب میند کے درمیا نگر اگر ان تحلقات ، بحرب میں مقتل کے ملکی و تنہ کے ماتحت بحری امن ما کا بیا می سند کے درمیا نگر اگر ان تحلقات ، بحرب میں کا بیا می سند کے درمیا نگر اگر ان اور علما کے اسلامی اور علی و فعون اور علما اسلام اور سندی موالی و مالک و فیرہ سنقل عنوا نات برتیا بیت مفصل میں ناد مولی اور غیر سلوں اور غیر سلوں کے عالم اسلام علی و فکری اور تہذیبی تعدی نے میں قبر سی قبر سی میں تعرفید ۔ ہم و بے فیلی در قبل سال میں تاریخ در میں قبر سی تعرفید ۔ ہم و بے فیلی در قبل سال کے سالم اور قبل اور تاریخ اور میں قبر سی قبر سی تاریخ در میں قبر سی تاریخ در سیال کی سی تاریخ در سیال کی تاریخ در سی

## ماریخ ایسلام مانیخ ایسلام خلافتِ راننده وبنی آمیه

فسط نمسطبر (انجاب عبدالرون صاحب ایم را دے)

نکورۃ انصدراِقتباں بی مناقتا توجہ ِ خلافت عفرت علی کے تناظریں پروفیسر صاحب نے جادکامقصد سیاسی بالادی اور اقتصادی منافع حاسل کرنا قرار دیا ہے رہا د
کی فالعی ما دی توقیح کی مقا مات پر بیان قر مالی ہے جے آئندہ سعاد ریں تذربا ظرین کیا فالعی ما دی توقیح کی مقا مات پر بیان قر مالی ہے جے آئندہ سعاد ریس تذربا ظرین کیا مالی جائے گا) کیکن بالفرض محال جمل وصفین کے محاربات کے بیس پر دہ بھی اگر طلب موص اور جلب نفت کا عذر ہی کا فرمانت او کھرسوال پراہوت ہے کو ترق فاتے نف تو تا تولی کا مالی ومتاع اپنے آو بر تمباح کیوں ندکیا ہی جنگ جبل کے دوران خوارج کو احتراض ہی یہ تعاکم معنوت عائد صفوت عائد مدنتے ہی سے معرک ارائی کی اس کے با وجد در کی کو فرید کا رائی کی اس کے با وجد در کی کو فرید کا فرید مالی فرید کی کو الی کا در بہی جنگ جستھیں میں ہو اکھ الل معرکہ تو کی اس کے با وجد در کی کو فرید کا ور در مالی فنیدت ہی کو ٹا ۔ اور بہی جنگ جستھیں میں ہو اکھ الل معرکہ توقیع

له تروان استداد ۱۲ مرد عل ازمولانا بدرمالم صاحب ميريل -

المارية

برسف قبلی مستوی نے اپنی فوج میں یہ املان کردیا کھر جوار الحفائی ایسا المحکار المحکاری المحکا

كم فل فت ولكيت من الولان وفي غرمايع ابن علاقك ١٠٠١ كا تعد الما والمسلم المطعف

رمانتید تله گذشته منی تجلیات بحدد العث آنی کوکته باست آنینے میں به شموله ایانه الغرقال انتخابی باست و میر التی نکعنو با بت نومبرُ دیمبرشل کارمی ۱۹۰۰ از صفرت مولانا مفی نسیم احرصا حب زیدی مقطقه المعالی امرویوی نیز تا این اسلام ۱۵ ۲ می محرقبه شاه معین الدین احزیروی دهنی دادالمصنفین نام گذار و سله ترجمان دلسته ۱ : ۲۸ مبلوم شد کارم و

تسنيعت ١٩ يجرى سمكمل يولى كي من عصرت عرف كي شهادت عربي ١١ ١١ المسال بعداود مفرت عروم كاسوافى ما قات يروكر تصنيفات أن كانتقال كانقريبًا متوسل بدونسيد تحريس كي - براي سبسيعظ مرشبل نعماني فرمات بي كم مصرت عريم کے زہدوتقشف اسخت مزای اورخت گری کانسبت سیکا وں روا تیس ندکوریں اور بالشبه اورمحالم كانسبت يرادمان وسيرياده تفلين اس كمتعلن ان تمام روايتوں كائے نہيں خيالكر تا جاہے وصليترالا دلياء، ١ بن مساكر، كنزالعمال ريا حرفظ دغيره يس ندكوريس - إن تصانيف كى بهتسى رواتيس بالعرم كرى محفل كا باعث موتى تمسيكم المعابى ديتے ہيں كھ زيب داستان كے لئے "۔ در الله بقول مولاناميد سلمان مدوي جمبكي زمانه كع ما لات مترت كع بعظلمند كي مان بي توييطريقه ا فتيار کیا جا الب کر شیرم کی بازاری افوا ہی طمبند کرلی جاتی ہیں ،جن کے راوپوں کا نا) ونشال کے معلوم بنیں بوٹا-ان افوا بول میں سے وہ وا تعات انتخاب کے لئے جاتے ہیں ج قرائن اور قیاسات عصطابق ہوتے ہیں۔ معورے زمانہ کے بعدیمی فوا فامت دیک کھیدیت ماریخی ک بنجاتے ہیں ۔ فور فرمایتے کیاما ی سے عائی شخص مجی کھانا کھا کرا پنے جو توں سے باتھہ دِمِينَا يِسْمَرُكُمَا ؟ يَرِمِا نُيكِرِصْرِت عَرِرَخ رِيهِ إِن اصولِ نظافت كَ قطعًا منافى عِد ملاولكا بخربخ اس ارفى معتقت سے اكا مسمك اسلام كيمو وي اول معتر بلال به د بل ( رصلت من المعيم كوان كمشرف باسلام محف كع بعد صديق اكبرنى (داخل اسلام بو تے كيور) اپنے غلام نسطاس دوى كے عوض كان كے ظالم آ قا

له ملاخط موسیر قرنبونی کی آولمین کتا ہیں ، اور اُن کے مُولفین ا زیروفیسرو زمت مُومَو وِنْس ـ ترجیرپروفیسرنا را حدقا روقی م<u>ے ا</u>سلاد الفا روق مقداتل میں ہے ا سملام خطبات مدراس ازبولانا سیدسلیمان ندوی میں احلیے سوم <u>مے 1</u> کائم ۔

امته بو معن سے کردیم اللہ اوا دکیا تھا کی بعصدیق اکبرنے نسطاس کے مطاوہ كي رقم مي إميري خلف كودى بو يهر حال حضرت بلال في رباي ك بالت يس ا قائد نا ما الشخص من و مجلس مراياته كدور الحركم اللك كغ يدف سي تم ف معكيد نين شريك كيارا و د مصرت عرف فراياكمة مع أوكم ممات سرداد عهدود وكانتول في ماك سروار (سيدنا) بلال كوا زا وكيا يكرسيدنا بلال كا خديد كسلطين البغ اسلام فلافت داشده وبى امتيه، كے فاضل مستف كالحقيق يہ ك اوكرمد يق ف إسلام سي الله الشيال بعاد قد الله على الله الله الله الله بعك سورميدس فريداتما " خواكثيده فقروس يه متادريد تاب كر سيدناصديق اكبرية فسيدنا بالله في اسلام قبول كرف يا بعثت اسلام سے بيلے بى فريدليا تعا- اِسس تعیق مدید براس کے سواکیا عرض کیا جائے کہ ع اے باد صبا ایں ہم کرورد است بالغرض الماكر ونغيس اسلام سع ينترى فريد ليا محا تومضرت ابركر ف كدوالد ماجد ابقًا فرك يقران يركد ابوكرتم في حسست وجالك اور اليا فاصا كاف والفلا نسطاس كوص ايك بنكتے اورسكارغلام (طلل في كوكيوں فريدا ؟ جواب تقاممن رضائے الی تھے لئے " ایسا جواب حضرت ابو کون اپنے اورسیدنا بال ل شکے قبول ا کیں ہی دیسکے تھے۔

یزیدبن معادیم کی خراب فرشی کے دیل میں رقمطراز ہیں : یز میر خراب کا ما دی تھالیک کم میں مربراروں برس ما دی تھالیک کم میں مربراروں برس ما دی تھالیک کم باخبرلوگ (؟) اس بات کی توشق کے سے یہ با سے مقعے کہ اعتدال میں رہ کر خراب فرشی سے محت پرامچا اثر طربا سے -

له مدين اكبر ازمولاناسيدا حداكبراً بادي ص ١١ ، تذكره مولانا الوالكافي) وادري إلى الكله معلى الدين الكله المالك الكله المالك المالك الكله المالك الما

دماغ مكشن بو ما ملهه ادر تومت تخيله كاسل تغلق في كاد الم كمكل ما تي بي الروي خراب خان خاب اور ام الخبائث مح يصفات خالبًا يزيد كى سے وَشَى مَعِ وَارْسِي مُعَمِّرٍ تملم فراستمين كاش شراب مح فوائد كى توثيق وتصديق كهنه والحيند باخرد الشوير مضرات کے رسما ورکای می م مرتاه علم اصطالب علمان دیدنیت کے لکوں کو اگا ہی بیشند كالم بنت فرا ديم موت وببر ما - الحال ال عفائداور كرم مال وى وي كا كار، نيكىد سے مرمن نظر كرتے ہوئے، قادين كى توج پر فيرصاحب كي س حيا دي ى طرف منعطف كل ناجابي كيجو المغول في الصفر بدندكور مطور كے تقريبًا فورًا بعدى ك مرافى كيد .... دد اسلام كان تفيمي عرب سلمانون سراب نوشي في تهين بولي -رمول النواك لعص صحابه بي بيت تفي اور كاليس بي ولوك مريوش ويج بأكر السيرك أن من جندممنا زنام برين ورسول الله كيم المربط بن عبدا لمطلب الوحيد بن ہیں ، عمرفا روق کے بہندائی قداسہ بن مطوق عمرفا روق کے المکے عبید المشد، صلت بن عاص اورحسّاتُ بن تابت . . . . " يه ما كسارا بنى بما يت محدور معلوات ككيل مجتقيراس يس مرف إنا اضام اوركرفى وجازت جاب كاكر وسلام للف ع بعدنه مرف بعض عايم "بلكه بهت سعص أبكرام بني تق اور مرص بيتي تق بككريى كمنمازاً داكرنے بھى ا جا يا كرتے تھے كيؤ كم اس دفست تک خراب كی حومت كا حكمي نانل بهي بهواتعا روداس امرس اختلات بديم تحريم شرابكس سال كاواقع

بقيه ما شير صلك مرتبه الك دام ص ٢٥٠ ما شيد مد طبح ددم ، تاريخ ابن خلاون ا ٢٩٤٠ نيز تاريخ الخفا حضر الله بعض فيز تاريخ الخفا حضر الول مدا و المعلم السيوطي (اداره درس قرا ق رديوبند) يله بعض دوايات بسب كرمضرت بالك كوا بين واس مال بروش مداكم المي يتجرك يج ديم يوك مقاود كوي كليف ديم المحتى .

معن من بالمقراب جنك العدد سلنم كي بعدوام بوني مبياكه مضرت جابرون موا متسد نابت مواسع كاسفر وه ماحد كاصبح كمولوكول في تسراب بالدريميد العددل الميديوك، يرتراب كالومت سے يهلے موا منايدازروك مرك الد مضرات بكولى كرفت نبي ميساكم حكمه : جولوك ايمان ل آك اورنيك ملكر في الكول في يهلي و كي كها بايا تما اس يركوني كرفت ربيل ..... والما ملك م كان ١٥٥ رسول التدك فادم فاص اور فرينة مسكيرا فول بسب ا خوم کی بوے والے براغ نیزو ۱۲۸۶ اما دمیث نبو کی سےدی شان مادی مضرت انس ين الكرمتوني سل من كايك روايت مى سلندى تائيدى سه يعن دوسر حضروت سكسنه هو تحريم خركاس لتسليم كرتي بي ، يجوعقين كنزديك بدلك نيه كا وافر يا عند كالأكاوا قديه كيونكم شراب كي قطعي وست سورة ( لما تمده كي آيا - وعدا و عدد ويعمل س اك كيد اور رس سوره كا ذانهُ نزدل بقول علامهردودى مروم الندم ك و متنام يا كنيه كى وتداس ما ناما المع كه وكك شده س وام مونا تلاتے س مبيا كر حضرت ماكنتدرة كى أس دوايت عصفا بريد تا جي س م مغ نے اِس قدرتا خرسے وست تمر کے رعلان کی مکت بیان فرائی ہے۔ اور خود فاضل معتقت ا بي لعنيف كصفير ١ م يرشراب كى مطلق مرست بجرت كيوسته يا يانون سال سليم كمقيق - اندري صورت سيدالشهدا مضرت محروه كا اسم كراى ملكور العدد فهرست بس شا مل فراكرمعلوم بنيس تحقيق و ربسري كيكس بهلوكونسواعاً برالا با كيا ہے -جكوه فرست عروه تحريم تحري بنبتر بى مركم الدس فام غمادت نور ف واكرسدالهدا

مع بيك من ليكن عبادت وبري ت ك فقرة " ديك باكيث مك " سعل الخصوى أود فعل (0 بورى هيادت سع على العوم بدواض بواله عكريه تمام حضرات تحريم فتراب كالدعاكي بينة تے ہے افکہ جن لکوں نے تم ہے بعد شراب فی اور ماری کی گئے حضر شاعر فا معت رہے صاح زاده عبيدا لمندكا واقعه تواتنا مشيورسه كروكسى سندكا ممان نهي لعي عد دورا بي عسد بيت بيت المية (معرست عرب كالم مكول كساسة) اين الكراعيق سه ماط الغرض تعول بروهنيسرصا حب مما را بى يعقيده ب كرصحا بُركرام يعنوان المتدتوت لل عليم ومعبورت اورمعسوع الخطارسيسيال ندعه اورمنس يرهى يديى طورتيكم بعكمعائر سيبيد شك چھوٹے بڑے جوائم وقتاً فوقتاً سرزد مونے رہے لیکن غورطلب بلکہ قابل تقلید بات یہ ہے کہ، ارْ الله بِرَحْم فَي اسعبدِ منفرد كَاكَى فصوصيات بمالت سام كردي ايك وارتكاب كناه کے فوری بورنشبت احباس ندامست ، دوسرے انابت الحالمتٰدتعا لی کی شدت جس نعروب وم کے جزائیم قوی ( درمتعدی پہر سکے بلکہ بدارے آنووی بلت سے بلند تربیسے نے بط كئ - ايسامعاشره بس سي حم وكناه كا امكان بى باتى ندريع وبندت بى بس ببوكا - يمان تو يد كينا جابيك كنفس آراره تا نفس مرضي نقوس كى نترح فيصدكيا ہے رمزيد بر آن محاب ﴿ رضى التُّدِّيُّوا لِأَعْنِهِم أَجْسِنَ كَا الكِ بِزُّ الْمِيقِرْنِفُ لَيْ مِعْرَ يُعِالْمُ سِعِاكُمْ عِيمُونُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ا معظم المراعليم س ابك فاصل مظيم سي

صغی ۷۱ م بر بزیرِعنوال میردد استردد استرازین: عهدبه کی اور فلاقت را شده کی طرح اموی محاضرے بن کی طرح اموی محاضرے بن کی بردے کا مواج منبی مقارعورتیں تعنیات ما قرباء سے ملاق ت اور بہرارمنانے گھرسے ملی محتی ، عیدین کے موت میروسول استرانی الحکیف

له الاخطرومقالهُ فليفرُمدود إسلاى بريك نظر الرجاب غاطله السبقاى -الم ال داسلاك الطون باسوغانيم الاستول المائد الدفاعة المعرف المائدة المائد المثالة المائدة المائدة المائدة الم

.... مهد نری س مکر تفاکرا زادعورتنی گھرسے با ہر ملت وقت مرفول لياكري اوركنيزي المرجات وقنت مركول لياكرن تاك ديجة وال دون من امّيا وكرسكس المن كي يعيد أيتى: سَا أَيَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْلًا لا تعالميك رَبِنَا وَفَى وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِن جَلْكَ إِلَيْنَ خُولِكَ } وَلِنْ } نَ يَعُونِن فَلْدَيْحُ ثُونِن (الزاب) اے نی این میولوں، اوکیوں اور سلمان مورتوں سے کہدردکر رگھرے باہر سکلتے وقت )اپنا دو بيترسر برخول ليكري، اس طرح ده لو خريول سيمتما يزبو جائيس كى - اور لوگ الميس بنيو الميلي على أيت كاسياق ومباق يرب كدرسول المتراوردوسر معز والم كى بديان جعب كمرسد با بزيلتى تعين قر لوگ كالحس محيطر (محيديل) كرنے تع "دمال - ديمه اسبات سيقط نظركرسابق الذكر تنيول ادوارس يروه رائع تقايابيس ادر اسلأ بى يرده كى اجدار ندكورة بالاعيارت يرطعن كى دور برعت " كين مُناسب بوگا) ب سيرين ، اقلاً يروس كرناب كرجوله بالا أيت شريفرس عليهن كابدويج (س) عذوف مع، دوسرے میں ایک ایک حلیاً بِمَهَن "اور الع " كى بما ك حد المع الكابراء - قراً في آيات كى كتابت اليي إلمنا وست نہیں روسلاچ مہروخطا کےصنیات بریمی ون کانسی جنیں گائی) آاہم مکن يه بدا مهو امرام اوراكران اموركوكاتب ومعكوس زيس كاسهل انكارى يركي محو رليا ملت تربي تبديلاب "كا ترج خض " دوسيٌّ عل نظري جبكه ما دع اسانی فاصد تک دیگرمفسری نے اس لفظ کا ترجمہ جا در" یا در بڑی جا در" کیا ہے ، جو

دی جانب عرفی بان می رای جا در کر کتے ہیں تغییم انقرآن ازموان ابوالاعلی دوری صاحب مرجع ، من ، ۱۹۹۶) - (۲) صبل بيب جي ملي ب کيمين برا کبرا ، اور منا دخيره سيفام بعن سي با کلنگ دهک جاوست و تغييرهاي سوده (مواب، باره ۲۷- د کوه چام آيت ۵۹ م ۲۷ شائع کرده کتب فارنعميد ديويند)

(٣) معطرت مملانا شاه رفيع المدين محدّث دبلوي اودمكيم المتست مولانا اقتوعلى منا فري المرتب على المرتب المرت

"Jilbab, Plural Jalabib: v. Elis an outer garment, a long gown covering the whate body, or a cloak covering the neck and

glorious Quran 'VOL. 2. P. 1126.F. N.

3765)

در الله جادر دو بقرس زیاده بوی اور کمبی چولی بوتی ب جریز دیاس به بر می موق جبکر دو بقرات به را طولاً وع فعاً) چادر سے جوانا اور عود توں کے لیاس کا برزوان نک برت بسید می اندرون فا نرجی حوانین کریں۔ ملا مرنیت ایوں کی والمتوفی برت ابت برت اسے جعد وہ ایف سرسے بحدی بی تابت بو تاہے کہ چا در اور درویل دو جوا گان جریں بی مورتین تران می خورتی دورویل کا مورتین بی مراسلے بہرا اسلام میں عورتین زمان میا بلیت کی طرح تعیقی اور دو بیشی می مراسلے میں اور شریعت کی طرح تعیقی اور دو بیشی کروہ شریعت کی طرح تعیقی کو مورتین برت کا جوان کر مورتین بی ایک معلی برت کی کروہ شریعت کی دورتین بین ، فاحت رہیں بین یک در ما شید کے والی کو مورتین بین ، فاحت رہیں بین یک در ما شید کے والی کو مورتین بین کا دورتین بین ، فاحت رہیں بین یک در ما شید کے والی کو مورتین بین کا دورتین بین کا در دورتین بین کا در دورتین بین کا دورتین بین کا در دورتین بین کا دورتین بین کا دورتین بین کا در دورتین بین کا در دورتین بین کا در دورتین بین کا در دورتین بین کا دورت در دورتین بین کا دورتین بین کا دورتین بین کا دورتین بین کا دورت در دورتین بین کا دورتین بین کا دورتین بین کا دورت در دورتین بین کا دورت در دورتین بین کا دورت در دورتین بین کا دورت در دورتین بین کا دورت دورتین بین کا دورت دورتین بین کا دورت دورتین بین کا دورت دورت دورتین بین کا دورت دورتین بین کا دورت دورتین بین کا دورت دورتین بی کارند دورتین کا دورت دورتین بی کارکان کی کارکان کارکان کارکان کارکان کارکان کارکان کارکان کارکان کا

ما مهدمون کامیان سے بیمی تا بت ہو تاہے کرورتیں دوری تر آبت بردہ کے دو کست پہلے می اور ماکرتی تعین رہم آبت ہا بی دہ کے در کے اور ماکرتی تعین رہم آبت ہا بیس دو پرٹر اور منے کا حکم کیرل رہا ہا ہا ہ

خاصل معقد كى ذكورة بالاعبارت كے آئرى نقره كرك الحيس بيم اكرية سط الد ينظير موتلهة كمودتيل سيعيط فان كمية والون سيعك برّس، اخرات والزل ادر رمنین ومنا نقین سب ہی لوٹ تھے کیو کالفظ کوگ کے استعال سیمی آابت ہو گاہے بكيايت يجب (احواب ايت عص) كالمسياق وسباق يربي كدوس آيتِ شريف ك زول کے وقعت مدین منورہ میں منافقین کا آکے گروہ کی فعال ومتحرک متعابر سلما توں کے خلاف بہبت سی درمیوہ دلیتہ دوا نیوں کے ملا دہ سورات سے موقع جی موقع جی محیطاً بَعِي لِيا كُرْتَا مَعَا مِدِيا كُرُسُورَةُ وَاحْزَابِ كُوا يَتْ يَهِ إِدِينَا يَعِصُمِ احتَ يِعِنَّ جِي الدر بولوگ ایمان والے مردول اور ایمان والی مورتوں کو بدون اس کے کہ اعوں نے کھوکیا ہو (يْدَانِهُ إِلَيْ يَانِ، توه لوك ببتاك اورصرع كنّاه كا بارليق بن - - . " بركمنافعين اور وہ لگ جو كا دوں س خوا بى سے اور دہ لرك جو مدير س رجو في جو في او اين الله الكرنے يد، اگرباز شرك توم روم كا ب كان بسلط كري ك يجريد لوك آب ك باكس ديرس بيت يى كم ربت يا دي كك ورتيم بصرت تعاذي بناب عبداللديوسف على سامد ( و لکوں کی نش ندمی کرتے ہوئے فر ماتے ہیں :

The Hypocrites' were men who pretended to be in Islam but whose manners and

<sup>(</sup>ماتيركذات ترستم على) له بحالم وميرده" ازمولانا الواعلى مودودى ماحب مروم عن وبوع م

morals were anti-Islamic. Those "with diseased hearts" may have been the ones that molested innocent women ... " (The meaning of The Glorious Quean Vol-2-1-1127 F. N. 3768) بهر مال مورة ن سي مي كرف والع مرف منافق ، قاسق بدينت اوربدكا مل اى منتع بى كالمويس شك وكشب اورم في زناكارى دِنتيده تما رافكال آيتٍ مجاب كانا دل بو فى بعدم بدنوى سلال مورش الين يرول يرتقاب دال ادرم كو چا درول سے دھانینے تکی تعیں اور کھموں سے بیردہ با ہر نیکلنے کا دواج با لیکل بند بركياتما اورتعنا كم عاجب كالكرون بن جا غرى ( مع منع مله ما ) ك بندوبست كرد مريك تقريك يرده كعظم كافت ديد بركز بنين كرمخدرات كمركي بجا رديدارى سے قدم با سرى نة كالين يروفيسروصوت في اين اس فروض كى مائد من كرميد نبوي ، فلا فت واخده اور اموى دورس يرده كا رواج نهي عا ، اين منيف كم منعد ١١٥ سه ٨٨ كى بهت بى شالين قرام كى بين جن س سے يند بريّ ناظرين كى جاتى بين يعمرفا دوق دحن برقا لا زحله يوا تواق كى بيرى ما تكدنما زِفْجر كمسلة مسجديس موجود تقين - - - مسجدنبوي سلصف عرتين سوت كاتتى ادركهجور كيتيون سيكوني ييزب تيرسى تمين عمره سنت طبيت نا محورت ايدروزايني كنيزك بيمراه با زاركى - وبال اسفايك دیل محلی خریدی - - - ۰۰ اس کاسراوردم و کری سے باہر تقاعلی مید کاد برسے گذریوا تواكفول في بوهيا: كتف س فويدى وصرت عباس بن عبد المطلب كي بنا زوس مهابر عورتول كعظاوه شيركى سامى العمائد رمي مشركك تقين " (ص 22) معترت عاكشته

ف ایک لال اون براسنی کیا وے کے اندری فی کرجنگ جبل کی قیادت کی رص مدعد

فاكسادا بخاطالب علمام حيثيت اورعلى ب الكي كيميني نظرية وض كرف كيمار **وَہِیں کوسکٹیا کراک** تِر دِفیسرصا حدیثے بردہ کے مدئم دلیے کے بلئے میں انتہائ کاکٹس وتشتن اوتغين ومدقيق كاسا تعجوم شير لان كارد وبو وافرشها دنيهم بنجا بس ، و در ملی مدّانت کون نی آے بغیر نہیں رہ سکتی ، " ما سم ا مُنا صرور ع ص به کرمند رکا ا نظائمت يركإن تابت بوتا ہے كرمينينه واقعات كاصدور حالت عيردگيس بي بواتحا ملاده ازین ضروریا تکی فاطرور توں کوشرا تُطِع،ب کی بابندی عماته محموں سے نظفى إدى وما زت سے جائي ورميث فريف س جه كر الله تعالى في م (عور تون) كوا جا زن دى مع كرتم الني ضروريات كمد كي كرسي بكل سكتى مور و ( بخا رى باب والما) مِعِمِ فَى مِي مِا بِرده عورت وي بِي داد "تبين بوتى كم أس عقرورة أجم كلام بونا شرمًا عنو مِو، جِنهِ موصوف في قريبًا دس صفحات سب بردكي كي من سنة بني شاكس رتم فرمان بي المصع يربي افذ كرناكمي طرح مناسب بنين كي كافيك كي عادت كرنايا زميون كوبان بلا تا دور آی کی مرجم بطی کرنا، یا کمی تعط د لے سیابی کوشرم وعار د کا نا سا مدس نما فال كه فيانا ؛ منازوس شركعت كرنا كسى ورت سيكى جيزى قيرت بوعينا ،كسى فا صله فاتون سے کوئی مسلم یا تاریخی روایات در با فنت کرنا ، یاکسی اوباش کا شریف واین کا تعاقب

کنا وخیره با خال کاار تکاب تب بی مکن سے میکروہ پیردہ بوں ؟ اگرمید نبونگ اور خلاخت والشعديس بمده كادوان متحاق كيمرا بب يجا بكا نزول بيديمين بوكراهية عِلْ الله الله كراس من لي مدير عياداً بالشقرا ف وعلم سال برا ما الخابك بي الله متى الشعير كلم بروى كندرب وكيرنازل بونا تفاسب سے يسط اب بى السس بر، عمل سيل بونة سخة بمثيث ايضلى غيرك انخصرت كما الشيطيرولم كالبرت مبالك وومنينت قركع اِک کی اِنفسیرہ برکا اوا گیا ، آب نے خود اسکورے بٹا یا . . . آگی میر کاسٹ زیم لوسیے کا آپا نے بحیثیت ایک بغیر کے اپنے بیروؤں کو توصیحت فرمانی اس پرست پہلے فو بل کرکے دکھا! م فقیه و و ترث ی محد بی المحق کا دیگرمشورات سے بی روایات اخذ کرنا تابت مع مراضي عور توں سے گب شب كرنے كى عادت تقى جوا يك فقيم روى ترث كے شايان شان بات ندمتى . برونيسرى زور كورس بيان كرتيس كروه (محدِّن الحق) مجد كم يليط عقدیں مورتوں کے قریب ماکر پیٹھتے تھے۔ ان کے بائے یس برکھا گیا ہے کھورتوں سے محب شب كرت بير ، يدموا لمرسبام (الليل ابن سنام بوا عابية) ك بنجا يأكياوه أس وقت دين كاكورز تما - ابن اسحال كربست وبعددت بال تع محدر نا مكريا كم إلى كا سروند ديا مات علامه بري كولم عي لكواك اوركبدد ياكه ضردار المند

سله خطبات مدداس ازمولانا سیدسلیمان ندوی دحمته ا نتدعلیه ص ۱۰ و ۱۱- طبع سوم سفه که د ، سرور کا کتا سے کی حیات مبادکہ سکتلی پہلو کے لئے اس کتا ب سے ص ۲۰ اتا ۱۳۱۷ کا مطالعہ می کیا جائے۔

که در بشام ۲۸سے ۲۸ ه کک مدینه کا گور نردیات اور پی ابن ایماق کی بیکن د تقریباً ۱۵۸۵ کا زمانسه رمبکه به واقعه ابن اسحاق کی عمر کے سبنی اور تمینتگ سال کے درمیان کا ہے اور بہ زمانہ ۲۰۱ ه سے سم ۱۱۵ (باتی دسم پر)

اس میکد ندبین ای احتریهان پروفیسر تورشید احد قارق صاصب کے الفاظ ستعلم پی سی عض کرنا چاہے گا کہ میرشہا دت اس بات کا دزنی ثبوت ہے کم آموی معاشرہ میں بردہ - - - - مقا ورند (پن اسخن کے نو بعد دت الل مغذول نے اکوٹ سے لگوانے اور اس جگرا مندہ نہیں کی تحدید ترنیم ہے کی کام رودت ہیں ، کوٹ ماری)

(ماست پربقیدصلا) بیٹے ایملیل گاوئڑی کائے " طاحظہ ہو سیرقونہوگا کی اوّلین کتابیں اوراکی کے ٹولفین " مترجہ پروفیسر نتا داحد قاردتی صاحب میں ۱۱ - - ۱ انیز میں ۱۳۲ ماسٹ پید<u>والا</u> علمہ ابغنا مُی ۱۱۱ -

det of the comment

#### يسملته التعلن الرحيم

## مولاناسعیدا حمراکیرادی ا علم تیجراعتدال اورفقی توقع کی مال خصیت

﴿ مَلْفَطُ صَلَاحَ الدِّن يُوسَعَتْ - وَيُرْسِعُ و اللَّاعِتَمُم اللَّهِ وَ )

مولاناسعیدا حداکبرا بادی دیرا باز بر آق "دبل ، جن کا انتقال رمفنان المباک می است کاره دی هده و دن کراچی بس بودا ، برّصغیر پاک و بهندی آب اسلامیه کے نا مود عالم ، بلند با پیمستیف اورصا حب طرز ا دیب و از شاپرداز سے دان کی علی و دبنی اور در کی فدمات کا داکرہ کا تی کوین ہے۔ وہ مررسہ عالیہ کلکتہ ، علی گدا ہو نیور سی دبنی کا کا ور دیگر ملک کا داکرہ کا تی کوین ہے۔ وہ مررسہ عالیہ کلکتہ ، علی گدا ہو نیور سی دبنی کوین ہے۔ وہ مررسہ عالیہ کلکتہ ، علی گدا ہو نیور سی دبنی دائلی کا ور دیگر الحق الم ور بدر سن اور کی کھرار بھی رہے کے معدیت اکم بر انتقال ن دوالنورین ، توجی الحق الدر باک و مبند کے ایم علی مقدیت تبیی دقیع اور ایم کتا بوں کے معتقف کی باتھ کی ایم اور باک و مبند کے ایم کی ما تندگی اور اپنے ملی است میں بھی خریک بوستے اور اپنے ملی مقالات اور فاضلا نہ تقا دیوسے اسلام کی تما تندگی اور المنے اسلامی کی ترجمانی کا فریش میں تا دور بوقلوں شخصیت کے ما مل تھے اور دبنی گوناگی تعدیات کی دی ہے۔ اس کھا تا ور بوقلوں شخصیت کے ما مل تھے اور دبنی گوناگی تعدیات کی دی ہے۔ اس کھا تا ور بوقلوں شخصیت کے ما مل تھے اور دبنی گوناگی تعدیات کی دی ہے۔ اس کھا تا اور بوقلوں شخصیت کے ما مل تھے اور دبنی گوناگی تعدیات کی دی ہے۔ اس کھا تا اور بوقلوں شخصیت کے ما مل تھے اور دبنی گوناگی تعدیات کی دی ہے۔ اس کھا تا تھا تا کہ دی ہے۔ اس کھا تا اور بوقلوں شخصیت کے ما مل تھے اور دبنی گوناگی تعدیات کی دی ہے۔ اس کھا تا تا کہ دی ہے۔ اس کھا تا کہ دی ہے۔ اس ک

کی در در تخصیات برای مقاندادد سریدا در در تخصیات برای کافراری مهاداد اداملی در می کافرای می باداد کا در در تخصیات برای کافراری مهاداد کا در در می کافرای در می بادر اور کی می در می می در

ما تم خاکسار می دان ک شخصیت کے ایک بہلوپر دوشنی ڈالنا جا سلم ایسالہلو جدرا تم کی نظریں بڑی دہمیت رکھتا ہے اورٹ پراس کی طرف کسی اور کی توجرگرائی اس طریق سے میڈول نہ ہوسکے جس کا وہ تق ہے ۔ اور وہ بہلوپ نے اضلائی ساکی اورثقہات میں ان کا اعتدال و تو ازن وسعت وروا داری اوثقی جمودسے پاک ہونا ۔

برشخص ما تا بيرك ده دوبندك فا صل تقدادرآؤدم ك اس مع والبتريب ،
لين اس كه به وجود وه تقيقت بن است متعدلب اور تكويبند كبي ترب جوملقه دويبند
كما ابتكان بالعم ماركو بتيان بير حده بالاست بينى تقدادونى سهاليكن بهست سراك بيما كنون في ماركودي المراق بالماركودي اور الماركوني الماركودي اور الماركوني الما

ب جس طرح مجلی واحد کی می طلاقوں کا سکلہے، اس میں کھول نے ولاک کی دو سے تعنی فقہ کے مقابط میں جا فقل ایں العقیم اور امام ابن یمیر کے مسلک کو ترجیح دی۔ ہے میں کے حال باک وہند کے نظام حدیث مجی ہیں میں میں اس امریز دورویا ہے کر ایک مجلس کی میں طباقوں کو ایک طلاق وجی شماد کرنا چلہے شاکہ صلالہ جسے لعنتی تعل اور

دیمرسائش فرابوں سے جاجلتے عولانا مروم کا برفاضط نہ مقالہ ۔ ایک کھلس کی تصطلاق ۔ ایک کھلس کی تصطلاق ۔ ایک کھلس کی تصطلاق ۔ ایک کا برفاض کا برکھ کے بھا تھا۔ سے اس مسلے کو ای تناظریں کھیلی ہے ۔ سے اس مسلے کو ای تناظریں کھیلی ہے ۔ سے اس مسلے کو ای تناظریں کھیلی ہے ۔ سے اس مسلے کو ای تناظریں کھیلی ہے ۔ سے اس مولانا کہ کہرا کی مروم نے دکھا تھا۔

ف فقرمنی کا ایک مشہور سکسیدے کہ دار الحرب بن سلاؤں کا کافروں سے سوائی ا جا رہے ، ہو قا نا کر آبادی ہم 19 وہ بس مجمع البوث الاسلامیہ قاہرہ کی کافرنس المائی کا افرنس المائی کے اور وہاں کے علی مبا حدث بیں حصتہ لیا ،جس کی ختصر کروداد الفول نے ما بنام شر مرمر بال "دبل س خود اپنے فلم سے کئی تھی ۔ اس کا نفرنس بن بنک کے سود ہر بڑی گر ما گری بحث علی اس بین نے اور زہرہ مروم نے بنک کے سود کا قرمت پر برلمی تدرد ارتقریر بی کمیں لیکی فیضے نفع صفی کا مذکر رواسکہ بی ابنی ایک تقریر میں میں وہ ما کور بربیاں فر ما دیا اور کہا کہ اما کی ابنی ایک تقریر میں میں وہ ما کونہ ہے موالا نا اکر آبادی میں المی نسی ہے مینی وہ ما کونہ ہے موالا نا اکر آبادی میں ا

ساس سلسلیس سے دیک مختصر تقریر کی اور اس میں کہا کہ اگرا ام معالب
کی طرف اس قرل کا انساب میچے ہے قرمیری بچوس یا لکی نہیں کا کہ
جید قر کان ہیں و کر م الرّبار ا عام اور معلق ہے کہ کی نقش یا حدیث متواقی کے
بغیراس کی تفسیعی اور تقلید کس طرح جا کڑا و رک رست ہوسکتی ہے ہو جو بید
وضا مت کرتے ہوئے ہیں نے کہا کہ ایک اور نقبار اس بات میں انتقاعت
کوسکتے ہیں کہ فاق معاملہ ریوا کے تحدیث ہیں کا تا انتہا ہے ہو گاری کا کہ مسللے

له يكاب بيابندر تاوير مي كي وي كيد التي يوال المال جد كي بي .

 اسی طرح حرمتِ معا برت اصطلاقِ کمه کامشکه به جبرس مولان اکرگرادی مروح نفقه صفی سے ذخلاف کیا اور شوا فع اودائم نما شکی راکسکو توجیح دی۔ چنا پچر مولانا نے ڈاکٹر تنریل الرحمٰن ایلرد کمیٹ کی مرتبہ کما برجموعہ قوانین اسلام" کی جلد اقال ، ووم پرتبعیرہ کرتے ہوئے لکھا کہ

معرم مت معا برت کے باب یس بمائے نزد یک شواقع کا سعک عملاً اقر الحال معرف اورا ما م الم صنیع ہے جو کھے فرا بلے وہ فایت در عادر تقیٰ کی بات ہے۔ اسی طرح طلا تی کرہ کے معاطیس انکہ کلافر کی با ت زیادہ میں معلم ہوتی ہے ۔ (''رہان " دہی ۔ اکتوبہ 1948ء مستقد ۲۸۲) ۔ علا وہ ازیں ڈاکھ صاحب موصوف کی اس کتاب کی بھی کھوں نے اک کے فوب سین کی کہ اگر میم کھوں نے اکثر و بیشتر انکہ ا حن سن کا تیت کیا ، وراک کی رائے کو ترجی کی ہے لیکن متعدد مقابات الیم بھی ہیں جاں دو سرے انکہ کی د انے کو افرب کی العمواب یا رہ العمل تم اردیا ہے۔ (مو المئر ندکود) ۔

ای طرح و بارغ ب کرمتا بدات و کافترات سی دو امروم ناموم فرسید از الذ تک کرسکارس وام شاخی کول کو اس کے تربع دی ہے کہ اس کی تابید دو یا ت مدیث سے می بوق ہے ( فضل بو "بربان " دی - فروری ۱۹۲۳ و سی الفلال الفلال الموسی فقد نوی کا دوسے بہت جنافیہ مور قدل کا مساجد میں جا کرنما ذیر مسا دخیرہ مجی فقد نوی کا دوسے بہت جنافیہ بندوستان کا کاسلم و ناد کا بح یس جدب سل دہ واتین کفار بل صفح کا دواں ایک سی بیس میں بیش رہا ہا ہوں سے متا تر ہوکر ایک منی خاصل خعدد قدل کا است بودای کسریدی خانبط ولیرویرای کی دی این که می این که در این که در این که در این که در ا کوکر گرای میں افزامست کے مصلی ہیں ، جنے مواد العروم نے زمرت شاخ کیا ایک کسس بردیل کا ذرئے می تخریر فرمایا ۔۔

ينعمل اورفاضلا نرمقال و بران ك ام مفات بران بونق منا خان

ہے لکین مولانانے اسے اپنے تاکیدی فرطے کے ساتھ شاکی فربایا۔ • اسی طرح اپنے مرض الموت میں و **دمننی فقہ کے بیما دندی ہیں الع**سلاکین کا

ا تهام فرمات رم - ("معارف " امنع محاله و درا الله المالة و المراقة و المراقة و المراقة و المراقة و المراقة و ا اس خند مضمون من استعما رستعمود في المراقة المراقة و ال

اس ففيون كاموضوع ا ورمقعدوسے -

مولانام في المعلى ان كابنى تخريات اليني مي

(ORTHODOXY)

دا) قداست پرستی

(PROGRESSIVE NESS)

6 in 13/ (1)

(LIBERALISM)

۲۱) آزادفکری-

ادّل الله كي مسرمين برسه كرموجده زلمة كا نواه كون سكر ياكول معاطر موا برمال دس كاهل مي وي من من من من من كاروشني مي بي تلاش كيا جلت - ا ود

الم المعالمة المعالمة

(۲) اس کا بالده این کا افغالی نی بین کا افغالی نظرید ہے کہ امل قانون قرآن و مدت یں اور اس کا فوق کی تشریح و تو منے کی ہے ، حد باے تو دقا قول نہیں ہے۔

اور من ساکل کی میڈیٹ کا مل اولاً برا و راست قرآن و صدیت میں دیجنا جلسے اور اس

من المستعمل من الماري و الماري من المن المري و المناوي و الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الما المناري -

(٣) ابدراتيسرائيان اس كافعد صيت يهيه كريسون في المعلقة الميم الما المراتيان اس كافعد صيت يهيه كريسون في المعلقة الميم الما الميم الما الميم الما الميم الما الميم الما الميم الما الميم المعلق دوسرت عليق مسيسه الدام الميم المعلق الميم المعلق دوسرت عليق مسيسه الدام الميم المعلق الميم المعلق الميم المعلق دوسرت عليق مسيسه الدام الميم المعلق الميم ال

(برآن دربی-اکتوبر ۱۹۷۷ ، ص ۲۱۳ ) • اس طرح ایک اود موقع پراییخ سسلک الانقطار فنطر کی دونساست مولانا مروم اس طرح کرتے ہیں :-

درانم المرون کا تصوراس کے سوا کی تبیب ہے کہ و در برند کا فیمن یا آئی مین ہے کہ و در در دان مرور ہے لیک است دان در دان کی مسئے برجما ہے در در دان کی مسئے برجما ہے در در در در در در در در دار در کا در کو تا میں بردارالعلم دیوبندم الم میں مسئے برجما ہے در در دار دل کے ساتہ فور نہیں کر تا ماس بن پر دارالعلم دیوبندم اور اسلام میں مار دار دل کا برا در کا دکتوں کے ملوس ، علم فضل اور اسلام میت و جو شس کا دل سے معتر من اور دان سے اور در ال سے اور دال کے میت و افاریت کا منکر نہیں لیکن اس کا مطلب یہ برگز نہیں سے دار دا دار دا کو بین کو داور یا کی تظریب سے بی اصلان ایس کا منکر نہیں کو دادر یا کی تظریب سے بی اصلان ایس کا مند تی تق سے اور اسلام دالات برا نیا ن کا قدر تی تی سے اور اسلام دالات برا نیا ن کا قدر تی تی سے اور اسلام دالات برا نیا ن کا قدر تی تی سے اور اسلام دالات ایس بردون سے بریم سے معاسف دس کی تشوری مسلام دفلام دفلام ای بردون سے بریم س طرح کی جاعت کو بی تنفیدسے بالا مسلام دفلام ای بردون سے بریم س طرح کی جاعت کو بی تنفیدسے بالا مسلام دفلام دو نلام ای بردون سے بریم س طرح کی جاعت کو بی تنفیدسے بالا مسلام دفلام ای بردون سے بریم س طرح کی جاعت کو بی تنفیدسے بالا مسلام دفلام دونلام ای بردون سے بریم س طرح کی جاعت کو بی تنفیدسے بالا مسلام دفلام دونلام ای بردون سے بریم س طرح کی جاعت کو بی تنفیدسے بالا

نها الى طبيع في المنافق والعلامي ، توله وه ونيا كاكتنا بى براا ،) اور شيخ وفت و التي من من المن المن المن المن المرساعة بى يركى ما تنا بول كم المات ومقيدات عاد ب والمنظم اور تنقيد و اختلات ال ك مدود كما بي اوران مرود بن وه كون في المنافض دونون ك مقتفيات ومطالبات \_ عدد بري وسكت يه

(مريات ديل وفير ١٩ ١٩ء م ١٠ ١-١(نكوات)

### تلفق بن المذابب كى وصله افزان

مولان مروم کابی و مسلک توشع تما جس کی وج سے وہ براس ور ت وقریف مذرافزا فی فرماتے ،جس بیں فقی دواداری ہوتی اور اس کی مبنیاد کسی ایک نقریرجود کی الا بنا المام نعي وخيروف سه استفاد الدير موتى ميناني بأكتال س واكمرا المام تعلم اسلامي وي الفيول في وصله افرائي قرائي شواكم معاصب وصوت بي اگرجيشني كا ال العجام ومرمال منسم ورا الون فيد ووت وم مكيف كي المساد الدور عسائه سائم سائم مع بخارى كو بانحوى فقيتما دكر كارتها دوا ط المالية بنيادى طوريراكريريه بات ميم نيس، ا مولاً ميم بخارى كوقران كرم وراة لين منيت صل مون ماسية اوراس كادوشن من دير فقيون و عن جس طرح کرودمو لا نا اکبرابادی کا نظرید کی تعاصیاک ال کے المراجع المراجع المام مي المراجع المرا و المرافي ف ها اس ك أكر مرمية علمائ احناف في وكرم ماحب ا المرام الله المرام الله المرام الله المرامي الم المرامي الم المرام ال المراس مبدئ ما ميدكي اورلغين بين المذاميم وقست كما يك ايم ضرورت

قراره یا بینه نیرو لانامره مها ایک سوالی کی واب میره فرما یان مهماک ماسعی همقد مین طاید خانش بین المداسب کو سعمالی پدیدی اوره می کامنرو درت برزود دراید ک ر با بهامر میتاتی از بود و گوسیت ه ۱۹۸۸ معنی ۱۱

موق ناسے مزیدسوال کیا گئے ہمائے بعض علما دقواس کلفین کو بہت وہ کا لی خیال کرتے ہیں۔ گریا کہ ان کے نزر یک رق ) یہ دوم گفر تک بنجی ہوتی ات ہے ۔ مولانامروم نے اس کی واب میں فرمایا :-

المرائد وكل المرفع اليوس برابر بي معرود المعتفال والمد ومدالله عليت والغيق بين المذاجب كي معدد العتفالي وصفا عليه في مع اورمو لا تا تعاذى ومند وللدعلية مك في معدد المعتفالي ومنا (تلفيق) كي نير قو ما راس مي نيس اس كي بغير ايك مي اسلاى ويا ملى نيس كي بير ساكى ويا

رامهٔ دریس مولانامروی نے تبلینی جماعت میں بڑھے ہو کے اور است مشکلات اکا نظرد پرس مولانامروی نے تبلینی جماعت میں بڑھے ہو کے گری اور اس الحافات بعن بین الاقرای خدیات کی اس جامعت سے داریکی میلیٹ کی اور تاکست کا بھی افغار آر ما ملیسے ۔

#### علما كاحناف كفلوفي المتعيد بيفي العد

مولانا اکبر کا دی مروم کے زریک نقی اقوال و کا را مسکم تعلیم سی انسیوں قرآن دورت کوچر بزری ماس کی وجرسے دہ او فالی ضفی علماء کی کا دخوں بر می سخت شفید کرنے جو میں جنفیت کا دفاع الیے انداز سے کی گیا ہوٹا جس سے نصوص شریعت کا تفقیل مجروع

دفوس المحدقات المحتمد عند المحتمد ن عشم الماكرة ب كوجدل ومنا ظره كا ونك دے واس وعلى عيد ، كوائ مى نبير كيا عكر ومديث كومون شك وارتيابين لا كعراكياب اس الاينس بوسكما كيعيض محدثين في المام عظم كاساتوسخت ما انصافى كام ع ك وس كابواب مدة وي بيوسكماكدان محدثين يراس طرع كركيك وخيف جلے کئے جا کیں جن سے وان کا کمالی فن بی داغ دا دموجائے اسلے س ، مام بجاديٌ ، ها فظ ابن مجرره اور ما نظ ذہبی کی نسبت جولب ولہ اِنتیا کیا گیاہے وہ حددرجہ قابل اعتراض ہے۔ حدیہے کہ امام تجاری کے معنن يبال تك نقل كرد يا كيام كروه برسلت بغض وعنادامام الوهيف ے روایت بنس کرتے بلکن اس کے برفات ویسے سورالحال لوگوں روا بت کردیتے ہیں جی سے متعلق کیا ری جلے بھی تہیں کہ کون تھاں کو ن بس تے ہ وجوں میں اور صوت اس تدریوں ملکر کوشرں استقام میں جو خار ك دا ديد دو د كا سالت اوراس كا أستى طرون ت لقى بالقيول وكل رة الرواء دياسي مناهل منسعت فردسوس كركيا يروي باتي نبس بي سكرين مدست محية بين اوركيا وام نارى كى مدالت، تقامبت ، تقوى و المهادت اوران كاصبح كاصوبت كومجروع كودين كالعدمى كالاركم إليات

سانوی کوئ چرخی سلک کے قلامت ہے واس کا تردیدکرے منی سلک کومی ٹایت کرنے کی کوشیش کی ہے اور گویاس طرح انھوں نے و اپنے بتول می ابکونی "کردیا ہے ۔ (ص م) کی افوق ہے اس سلسلے یں معتب نے قلم کی تیز زبانی اور ہے احتیا طی کا دی عالم ہے کہ کاشکوہ یہادیہ کرچکے ہیں جنائی دیک ہوتے پر رقم طراز ہیں" دی جے ہی حکی ہے یہا گئی بنایا ہے " دحقہ دوم ص ۲۲) یہ فقرہ صرف بطور ترز نر کے نقل کیا گیا ہے ورن یہ انداز بیان پر ری کتاب میں پیمالی اسے سعادہ وزی ہوسو من کو یہی صلی ہونا جلہے کر ہر حال منی مسلک کی تائید اور ماس کا پیکا تا اندا

والمعلمة المالية

- (まかいいいかんないはなかり)

مستقن کی ملت سے مغیرت میں آق کے تندیب فکو کے باصف ہر میگر انتاق کرتا بھرندی جوں ہے ہو

( TAPU + 1944 00. 142 - 5) 20

علمائل مديث كالميت ادري ضرما كالمترا

علی و نوان ن بالعن فی تعصیب اورودی ما نداری کی وجد مطلب الم مدیث که ایجیت دیدی مدات که احترات که ایجیت دیدی خدمات که احترات بریمی برا آق ای و دینی خدات می اورای کی آورای کی و دینی خدمات که احترات بریمی برا آق ای و دخل کا اظها دکرتے ہیں -اس کے بیکس دولا آنا کیرا بادی مروم نے علی است اورای کی فدرات کا احترات بی برطی فراف و لی سے کیا - ایل صدیق کی حیثیت واج بیات اورای کی فدرات کا احترات بی برطی فراف و لی سے کیا - فرائے دی برای فرائے دلی سے کیا -

م مندوت ال سرجاعت الى مدين كما رسى برى المريا المريت كالكري المي المري المري المري المري المري المدين الت المي المري ال

(مر آن - دبل- است ۱۹۷۱ء من در آزمندستان کشری مینیت)

مولانامروم كازبارت كاتبون

بدوشورس ما قر كا تون سي العابر الي ملكانا) برا اور العاد على ميرت العرب مستنا، الاس ایک مولان اکبرآبادی مروم کی سے ۔ پیرال کا تعنیفات کے دیکھتے اللہ ويران كے وقد الوق السلط العصال كما فدادادت مندى مي يوكى يوسى دن بدالة ،ى بد تارالاور ال كازيارت كاشوق دل مي الحواليان ليتاريا تا اكر كوم شد سالى البح (١٩ ١٩) يملول نامروم لايورتشريف لائة وراقم في موال الما معيال كي معيد جامعهدينه (كريم ياوك لايور) بس طاقات كاشرف على كيا، وبال محدوراى كي على صحبت سيجى فين يا بى كا موقد الا - إس طا قات يس دا قم ف مغرت مواة ما سے اس خوابث كابى اظها دكياكدده بماس ادار سه - دادالدعوة السلفية كري اسيط قدوم ممتعت لزدم سے فوازیں جس س ایک بہرین علی لائبریری می ہے ، مولا نامروم فيرطى ونن دلى سے إس دوت كوتول فرايا اور دوسرے دوزدات كويد فليسر مخداستم مدا حب اودمولانا معران الحق صاحب صدوللديسين دالالعلوم ويوبند كى معيّت بى تشريعت لائے - انسوس سے كروا قم أس روز بيہے سے منده يركون كى دج سے كرامى جلاكيا - دوردوسرى مفل كى سعاد توں سے موم رہا - تاہم مفرت مولانا حسب وعدة كشريف الاست معنرت الاستناذ المحرم ولا تامحد عطارا فنر منيف سے المات فرائ ، ج مادسال سے بعارضهٔ فائح صاحب فراش جلے ارد به بن اورادارے کی لائیرری اوردگرستوبہ جات دیکھے اور بولی مسترت می اظبا دنرمايا-

میں کا کہ تھا کہ مصرت مولا ما مجرکہی یا کسٹان تشریعت ہیں سے تودوباں اچی طرح سے آنسوں میں میں میں ایک میں میں ا سے آنفیس دیکھتے ا ورح ن سے استفادہ کرنے کی سعادت حال میرکی کہو مکر ہیلی

مقراه وقات أبط

دوسُنگگرسیرز دیدیم و بهارآ وشد کا معسدا قایمی گیکن کمے معلیم تھا کہ وہ اب ایسے سغر پرروا نہ ہونے والے ہیں جا ک سے والبی حکی ہی نہیں -

و ملی کی اللہ تما کی دین وقلت کے اس خلص فادم کوا بی خاص رحمتوں سے فوانسے اور کی و فات سے بھینی رہا ہے۔ وہن در کا اس معلی خلاواتی ہوگیا ہے گئے میں فرانسے رحمتی میں معتمل ومتوازی اور بالغ نظر خفیتیں روز دو زمیدا قبس ہوتیں سے

یزارون سال نرگس این به نوری به روتی ب بوی شکل سے موتا ہے جمن میں دیدہ ور بیدا المقهم اعفی لدوا رحمه ویترومضجعه واجعل المجنة مشواه

# مبالفاطلان الكالكان

الإسغيسان اصلاى ديسينة اسكال تشعية بي الأكدامة لم ينوا كالحاسم

معرتبذب وترق اورهم و نقاقت کا گہواده دہدہ ، بہال بے شما رمعرون کے وفعہ و فعہ و فعہ

سله احدَّن الزيات، تايخ الادب العربيء ص ٢٩٣ ـ

العاد المراور وارالعلم كفظ ودكى بهنت معدووس ا وباء وقسر ا وسفيد مدفعات لا ينك المرتبي بالكرا تقول في معلى كور ضوع بنا با ال ولك ف الحرين كالمرتبي بالكرا المرائد كالمرتبي كالمرائد كالمرائد كالمرتبي كالمرائد كالمرتبي كالمرائد كال

بدید اسکول کے قیا س صرف ازنی ، شکری اور مقاد ہی کو مفیدات مال بھی است میں انہوں سے میں انہوں سے میں انہوں سے میں انہوں انہا میں انہا میں

ماد فا نے اپن تعلیم کا آفا ندا بتدائی درجہ سے کیا اس کے بعد درجہ ما فریم میں آیا

میں المسے قائع ہونے کے بعد طب ہیں دا خلیلہ لیکن جسے ہی دست ماد کو دوم میں داہل المحالے ہوئی کے عالم میں گرگیا اس کے بعد الله کیا راب الغواصفیاتی کا الله قاتی "
معدر سرم مطلبین " آیا جہاں موبی ا دب کا جم کرمطالعہ کیا۔ ابوالغواصفیاتی کا الله قاتی "
میردکی " المکا بل ۔" اور ابوالقالی " الامالی" بر درسترس مال کر لی۔ قدیم شامی میں افریق المون میں اور تنتی کے ملاوہ دو مرسے شرا اکے
اور نشر میں الشریف الرضی ، دیسیار ، ابن دومی اور تنتی کے ملاوہ دو مرسے شرا اکے
کلام کو بڑھا۔ مدر شیلین میں اگریزی اور بر برخصوصی قرج وی جاتی تی ہو جاتی وہاں براس فی مسئل کو برطاعہ اور میں اور تنظیمی کو بر سے میں معلالد کیا۔
مار فری تا قدین فویکا دل ، آر المل اور ساد ترکی کا بھی اس نے میں معلالد کیا۔
مار فی کی شاعری اور نشر کو پوسے سے بیٹر ہلائے کا بھی اس نے میں معلالد کیا۔
مار فی کی شاعری اور نشر کو پوسے سے بیٹر ہلائے کہ اس پر گورد دور آئے ہیں ایک

اله حبوالعزيز الدسوتى ، جماعت ابهودا فرم فى الشمر الحديث ، ما معتد الدول المعربيد معدا لدراسات العربيد المعاليدين 44 -

عله الركتودشوتي منيف (دومرا الجراشك اضافه عسائم) الادب العمايا المعامر في المعامر في المعامر في المعامر في مصرة كاوالمتعاد 1912 من 174 -

مالا ما المال کے دیواں کے دوست اور دسرا المالی اور اس می المالی المالی

مديد م بى شاعرى كاكافاز با رودى سے كياجا تابي كين اصلا جديد شاعرى كا تعدو و كان تناب طقاء جديد شاعرى اپني يورى شكل ميں جماعت" إلولو" اور مدرس" الديواك"

الله المعات احدقواد ، اوب المازئي بمطبعة وا والعنابش ويع المعافة في المامه المرس م ٢٦٠

عقاد، ما نان اورتنگری ما نظا ورشوتی سے بالک فتلف سقے یو کمدان لوگول نے اگرو ود کا بڑا گرامطالعد کیا مقال کے ان کے خیالات میں بہت وسعت آگئی کی انعیرے مغربی اور بر تدرت حال تنی بین نجران کے یہاں نورو فکر کا میں ان الکا گالی الیا ہے کی وجہ بے کہشر تی کے بعد کی نسل ایک فریختلف نظر آتی ہے کله

مازنی بینیت شاعر مینیت شاعر مینی به دو دوایتی شاعری بین میترش کامای ب. اورایک حدیک اسے کامیابی کی بی ، وه روایتی شاعری کامشد بدیخا لعث تقااس کا کمیا تفا کرتبی میا شاعری معاشرے سے قید ام کو کرنبیس کی جاسکتی رہی وجہ جا کہ وہ جا بجب رحیت بدند اور دوایتی شعرا دبیری تنقیدیں کرنا ہے۔

مازنی نہ مرف عربی نماعی کا قالب بدلنام استا تھا بکر اسے جدید صیف اور میں کا قالب بدلنام استا تھا بکر اسے جدید صیف اور وقوں تقامنوں سے جوڑنا جا ہتا تھا۔ ابنے اس کام کو آگے بڑھانے کے کان دولوں سے ہوئت زیادہ استفادہ کیا گئے انگریزی دیوان اور دلفتر بیف وارشی کے عربی دیوان سے ہوئت زیادہ استفادہ کیا گئے میں مازنی نے جو انشمار آیا م مرتب بیس کیے اس میں رنگینی زیادہ معتقت کم ہے۔

له عبدالعزيز الدسوقى، جماعة الإلووا ثرا تى الشعرالحديث ما متسالدول العربيد م المعلمال

له والأسابق ص سم

که نعات احرفواد، ادب الما ذبی، مطبعته دادالعنا بشارع المصامت بیولات ۱۹۵۲ - ۱۲۷

واشعاراس نے زندگی سے تعلق کھے ہیں ال میں اصلیت زیادہ ہے، وہ ال میں اگریزی اورع فی شعرار کے نعیا لات ونظریات کی پہنا تا ہے حس کا اعتراف اس نے جدا البطال" میں کیا ہے لہ

از فری و دون دین دین دین مختلف موضوعات پرشم طنے ہیں - وہ اپنے ایجے دون کی مستقد میں مختلف موضوعات پرشم طنے ہیں - وہ اپنے ایجے دون کی دون میں مختلف اور واقی بخریات بیا حکرتاہے ، ان کے علاوہ اوباب کی دفا میں میں ان بھی کرتاہے -

ادر المرام ازن کے اشعار زندگی سے بہت قریب ہیں، زندگی کے نشیب و زان آلام بسائب کی داستان اس کا شعار میں ملی ہیں۔ وہ زندگی اور بی فرع ا آسان کے ساک برنیا بین سنجیدگی سے فور کو تاہ جلیعتاً بڑا صاس ہے ، بعد میں اس کی یہ حالت ہوگئ می کر زندگی سے بنراد رہے لگا، گر دش روز گافیاس کی زندگی اجبرن کر ڈول کی ہ عربی شعراء کے دوگر دہ بلے بی ایک انگریزی اد ب کا در سال روز می ایک انگریزی اد ب کا در سیا اور دوسرا فرانسی د ب کا دلدا دہ ۔ مازی انگریزی اد ب سے متنا تر تھا سے

شر کے متعلق ما زن کا خیال ہے کہوہ دلین متقل ہوکت کر نار ہتا ہے۔ یہا ں کی وہ فروج کی سبیل طائعہ میں کہا کہ وہ فروج کی سبیل طائعت کو اس کا مطلب سے کہ نفریا الدادہ نہیں کہا جاتا نہیں تاریخ کے کسی موضوع پر اور نر معامہ بن کی زندگی بر ملکہ یہ تو ایک سفیلت ہمتی

نه و المطريحدمندور، ممامترات من ايراسيم الما زنى ، جاست الدول العربيب معيدا الدول العربيب العالمية من ٢٠٠

له والرسابق س١٥٠

٣٠٠ و اكمرا برص فهي، تصور الشعرا لعربي الحديث في مصر، كلتر بنهضته مصربا لفالتر ١٨ نتيارع كابل صدتى ص ١٥١ -

بع بن من شعره علته دين بن

ازن کا بیناسیه که اسات کی ترجان کا نام شرید - آدی برطرن کیجو فی برطید و اقعات کوبیان کا تام شرید - آدی برطرن کیجو فی برطید و اقعات کوبیان کر تلب کیجو اقداس بر کیمونی الات بین اور کیجد دات ن گری برای کا فیلی نظر خواس کے بلیان کوده دافعات برای نظر خواس کے بیان کوده دافعات برای نظر خواس کا نیج کی بیشت کا بخری اندازه بردست ای خواس به اس کی طرز خریرا در مغیالات با سمان تعمی ماسکته بی سید کی طرز خریرا در مغیالات با سمان تعمی ماسکته بی سید

دینے دور کے بات میں مازنی کاکہناہے کہ آگام ومعمائب اور کرب ودردکا زمانہے اصطراب دمایوس کے سوانمجد نہیں، دل کی سے گئی بھنوں کر جا طریحگئی ۔عالم سیاست پر آدیکی مسئل منتبہات کی زندگیاں بتا ہے ہیں ہمیں سائیج بت اور شرادیج بت کی مخت ضور ہے ہے۔

مله نعمات احد فواد ، ودب المازي مطبعته دارالهنالتارع الصمامته بيولاي موار ص سروس و -

عه والرسابت ص٥٥

سله الحوا كطرح دمندور ، محاصرات ، عن ابراسيم الما زنى ، جامعته الدول العربسيب معيد الدداسات العربيرس ۱۵ -

کے والسابق ص ۲۵ ر

الكينى كي المين قصا كري كبن كا فاص ذلك اس في شاعرى بريميللاب. "G Olden Theodowy في الذا بد" اس برا الذي المعلى المين المريدة الذا بد" اس برا الذي المريدة الذا بد" اس برا الله المين الكريزى نظول في تمال بي الله المين الكريزى نظول في تمال بي الله المنظم المناسب الله المناسب الله المناسب الله المناسبة المريدة المناسبة المناسبة

وادی کے باب یں لوگوں کی الگ رائیں ہیں۔عقاد کا کہناہے کہ اوق اپنی نشر کے معلی میں اور اس کے اور ان اپنی نشر کے م مغلید فی شاعرا جہاہے وستا ذعبد اسمیع مصری کاخیال ہے کہ وہ شاعری میں اپنی خیالا کی بوئی ترجمان جس کر باتا وہ بہت می باتیں بہت بجزیدے اماز میں کہتاہے کہ ۔

ان کے وشعار بڑھنے ہے ہرجیا ہے کہ اس کے اشعاریں نمائیت ہوتی ہے تمثیلا کم ہوتی ہیں۔ جدبات ہیں سداقت ہوتی ہے اور خفائق کی ترجانی وہ سلاطین کے واریس کی تعریف نہیں کر تاہے بلکد و اکرا روسلاطین کے مغلالم بروا ویلا می تاہیے، انسانی درویس شامل ہونا اور آن کی فوٹ یوں پرفوٹ س ہونا اس کا فاصب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ مان کی کوٹوں کی فوٹ یوں پرفوٹ س ہونا اس کا فاصب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ مان کی کوٹوں کی فوٹ یوں نہیں کھڑا کی جاسکتا۔ اس کی شخصیت مسلم ہے۔ سے وردیشعرادی صف سے تمادی جا تاہے کہ مان کی کے دیوان میں اس کی اپنی دا من مجملی ہے۔ اور مانے اندر کے وادن میں مرد تاہے کے اور ان سے دوان میں برد تاہے کے اور ان سے دوان میں برد تاہے کے اور مانے اندر کے وادن میں برد تاہے کے انداز کی دوان میں اس کی ایک دوان میں اور تاہی کا دیت کوٹوں کی میں برد تاہیے کی دوان میں برد تاہی کی دوان میں برد تاہیے کی دوان میں برد تاہی کی دوان میں برد تاہ کی دوان میں دوان کی دوان میں برد تاہ کی دوان میں دوان کی دوان میں کی دوان کی دوان میں کی دوان کی دوا

مقا داورمازنی ---- عقادنے مازنی کے اتمقال پر بڑا ہی میردرد

له نعات احرقاد، اداب المازن بمطيعة والالمنابشارع العمافة بولا ق٢٥٥ مما

طه حالمسابقص ااا-۱۱۲ -

عله والدسائق ١١٠-

ري سمه في كطريمة مندود مما ضرات عن إبراهيم لما ذنى، جامعة الدول العربيم بمعالدته العربيد المعالميرص ٣٠-

اور پر طال حرفید گانا، یقلیدی مرفیر نہیں ہے بلکداس بی اس نے بغیات کو اتا دیا تنداری کے ساتھ مینیں کیاہے۔ اسی سی ازائے مناقب گذاہے کئے بیں اور کیا کو اسمان ترک کی پیشر مینی افغان کرے ۔ مازی نے بھی بہت سے مرفیے کھے بیں لکھائیں نے مدافت کا دامن با تعول سے نہیں جیوطرا - وہی کہا جو کہ اس نے میت کی دات سی محرک س کیا ۔ مقاد کے مرفیہ میں فعما حث و بلا خدید علی الرغم بذیات کی جو اسے کی ہوں کے کامی ہے۔

وقالوالما زنی تفی "فضلت مقاصه تو لهداوله الله المحد ا

ادر ما زنی روزانه شام کولی میشاکرتے، مازنی مقاریسے اس وقعت مِدامِوتا حِبِ نے کاو آمیا آ

سه تعاث احد فواد، ادب المازني ، مطبعتدد ارالهنا بشارع الععافة بيرق مهم

که والرسایق ص ۱۱- ۲۲ که والرسایق ص ۱۱ -

وفاد شب ودورس ایک بار مرور ملت مازن فعادس کماکرمبس سیاست سینمفار دو بعثا ماست

### عبدالرحمن ست كرى اور مازني

> سله والرسابل ص ۱۱ – ۲۲ مله والرسابل ص ۲۷ – ۲۳ تمله یوالرسابل ص ۲۹

(۱) صادالمينم "برمقالات كامجومه بي وسلكانه بين شأن بوا-(۲) مندوق الدنيا "مقالات كادو سرامجومه وسلكانه بين شأن بوا-(۳) "خوط العنكبوت" مقالات كاتب المجموعة وهالاء بين شأن بوا-(به) هالااو بي بين ايك مقاله القويمة العربية "كنام سينطق برآيا (۵) "في العلم ت كنام سي ايك كتاب ملا الأمرس شائع بولي ر (۱) "ابراميم الكاتب " (ع) ميدو وكشمار (م) «مود على بدء " (م) " ثلاثة رجال دام أة "

رمي مستورعلي بدء " (م) علائمة رجان والمراه " (١) "عالماشي " (١١) " ابراييم الثاني "

(١٢) درمن النافذة "

ان مے علاوہ دو ڈرامے در بیت الطاعت دغزیرۃ المراکۃ " اور الماء دو گارامے در بیت الطاعت دغزیرۃ المراکۃ " اور الم

يه دونوں فرراے اگريزى فرا موں كے يوب س ما

| مختر يوسعت كوكن ١٠ علام اكنثر والشعرفي العصرالعربي الحديث ، دارحانظته | مل     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| متدوالنشر ١٦ ما د كا ميلا - بورن مدراكس تمبر ١١ ص ١٥٠ - ١٥٠           | الخطيا |

## مولأ بالتوكت على

(ازرنظ مرتق)

میروی شوکت علی کوسند دسان تا یک بسب مثال بولی تا مجا جا آب ، جس نے جنگ ازادی میں ایک دو سرے کے درکش بدوش باجی تما و ل کیا اور آگریزوں سے شہرو آزما ہوکر اپنی قربانیوں اور ابنار کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک یا درجی ۔ اس جولی کو ما طور برعلی برا درا ن کے نام سے دسوم کیا جا تا ہے جن کی اخوت و محتبت ، باجی ربط وضبط اور خلوص و تما و ن نے بند دستان می م کے دلوں برگیرا فتش قائم کیلیے۔ دونوں بھا کیوں کے ساتھ علی برا درا ن کا الاحقہ تا بریخ کی صب سے بولی حقیقت بن گیا ہے۔ دونوں بھا کیوں کے ساتھ علی برا دران کا الاحقہ تا بریخ کی صب سے بولی حقیقت بن گیا ہے۔ دان کی قربت و رفاقت ، بگا مگت و انسیت اور سیل جول کے تسلسل وار تباط کا یہ مالم تفاکہ زندگی مجردونوں بھائی ایک دوسرے برجان جو کئے تھے۔ می ترمی جو طے بھائی مزور کے لیکن میدانی سیاست بس اوں کے نام کا فون کیا بھائی ۔ اس کے با وجود ایخوں نے بہر الرسیا کی توریر مول طے بی ای مردونی سیاست بس اوں کے نام کا فون کیا بھائی اس کے با وجود ایخوں نے اپنے براسے بھائی شوکت علی کے وحترام و کریم سے برگز کو تا ہی بی کی اور بیر مول طے بیس آئی سے مشور ہ مزور کرتے تھے۔

عَلَ وطرزات لَل بَرْض كُون تَرَى مَى اور وه كمّت كهرولو يز بهرو ب محظر النائل منعوب بهرو ب محظر النائل منعوب ب بندى كمث النائل كم منعوب بندى كمث النائل كم منعوب بندى كمث النائل كم منعوب بندك أمر الناه قوت موجود تلى والنائل كالمرائل النائل منعات نے شوكت على كوانك بلندكر المرائل النائل الن

شوكت على ابنة والدعبدالعلى (خال) كى دومرى الطاد ستيم فى والدت ٧ ٢ ١٨ م م دام يوس بوك - ير اين بمائ محد ملى سے جوسال باسے عدد الله والله في الله اے دل کردو کی شرقی فاتون فیس جن کوقدرت کی جانب سے مرداندول ودماغ ودمیت د اتما ، المخول ف اليض شوم رع انتقال مع بعداي ه الأكول ادر الك الوكى كى بروس برداخت العليم وتوسيت اور دمنمال كى دى دارى اين سرك لى عبدالعلى كانمقال ى وقنت بوكياجيكري ا مال كى عرصرت ٢٤ سال مى - بى دان كالمسل نام آبادى با نوسما ان كے خيالات ماغيانه ، باكيزه اور مذہب آيرنقے موالفوں خيملى زندگى س برے دمسله کا نبوت دیا - اینے تین (دکوں · دوالغقا دعکی ، متوکست علی دودمحدعلی کو انگریز علم مے لئے جدید اسکولوں میں داخل کر ایا ۔ بریلی اسکول سےمٹرک یاس کرنے کے مديد الطفي على كرط حدكالح بي واحل موسع مولانا محد على ايك مبكر وقسط ازبيد:-ومجب میرے بڑے بھائی شوکت کوانگریز تعلیم کے لئے علی کرہ مدروا نہ كياكيا تومماك ابك مجان ، جوكر مماك فا كلى كام كاج اورجا كدادى ديكير بعال كرتے تھے ، بڑے جائی شوكت كي ليم كے لئے اسكول كے مصا دھن برداشت كسفس مساف إنكاد كرديا ليكى بهمارى والدممى كادم متا كم انفول نے ہما دى ليم كا بندويست ما دى دكھا بادر اپنے زيورات مک گوگردی دکھ کراینے ارمان کی تعمیل کارے ماری والدہ کانوم قابل دید متاحی کدم ائے بری بی ان سے متا ترموک اور اتعوں فروی ست دو

زیدات کووالیس الی ایری تعلیم و تربیت بس شوکت معاصب کا جود قبل مقا، دو می کمی مجول نہیں سکتا "

م المن على غربي كم الى اسكول سي ميرك باس كيا - دوما ل بينتراك كم بال دوالفقاً الله السكول سي ميوك باسكول بي مركع على كوا حد جلي كف من دوالفقا والله شام بعي تقع الموري المركم على كوا حد جلي كف من دوالفقا والله شام بعي تقع الموري وه مرزا غلام احمد قاديا فى غريرا الرك كف تقد اورقا ويا فى فرقه بي شا على جوه كا يتم على كوا حد كا ايم است كا يك اس زما نه بي أكورى طرز كا يبك ما يم فا جن كورس با ده برس قبل مرسيدا حد خال في المن المركم المناه المرس المرس المد خال كا الله المناه المرس المد خال المناه المرس المد خال المناه المرس المد خال المناه المرس المد خال المناه المناه المرس المد خال المناه المرس المد خال المناه المناه المناه المرس المد خال المناه المن

شركت على كا صليه الما خطر فرمليته: -

مد درا زقد، توی بیکل، کسٹ جہرہ، روشن بینیانی، آنھیں جیکدار ، سربرفروالا فوب بھیں شیر ہو، موجیس فوکیلی اور گنجان ، لباس حجم ی جوتے جینگے ، یا جا مہ ننگ موری کا اور چوڑی دار ۔ ہا تھ میں سمگا دیائے بوے اور چہرے برایک ا نوکھی مسکرا مبعظ "۔

توکت ملی کا کو و کے متا زومقبول طا لب علم تھے۔ وہ مادرزا در سہاستے اورطا لب علی کے دوران ہی دہ یوس کے سکر میری اور کائے کی کری طرفی میں کے کہتا ان کی حیثیت بی تہرت میں کی کہتا ان کی حیثیت بی تہرت میں کہ کہتا ان کی حیثیت بی تہرت میں کہ کہتا ان کی حیثیت بی تہرت میں کہ کہتے ہے۔ ابتدا میں انھوں نے اپنے بھائ می حیا کی طرف طامس تو جہنہیں کی کہت میں دو تہ دفتہ ایک دبین طالب علم کے اسط امجر نے لیکے ۔ جب شوکا تب کی خوالی صلاحیتوں کو ایکی طرح بھا نب لیا تو انھوں نے می محمد علی میں معمد میں کے ایما حیثین فتروج کر دیا۔

میں میں میں میں کے ایما حیثین فتروج کر دیا۔

تُوكت على مرام استُغن ، مربيان مربع ، صليم طبع اور وسي القلب نهان مع و و وسي القلب نهان مع و و وسي القلب نهان م قعد و وضيعًا خلص و إيثار كي بني ماكن تصوير تصريحه محد على في اس با مث كاعترات كي مدين على الله المانت الركان من من من عليم و تربيت بن بالخصوص آكسفود و و مجوا في بن مالى المانت الركان وخلاق وصله وقرائي شوكت صاحب في يك تى "

مره ما صبغت المُتدفر كلي محلى لكھنے ہيں : -

الم ١٩١١ء مين ايك فرج ال مولانا عبد اليارى سے طف أيا اس كيمر يراو كالشيش كالمدان كاقد عفط ١٥ اخ تقاسيذ وال تماسط شوكت على بی اے (علیک) جوکم علی کواحد او لالواکز الیوسی ایشن کاسکریٹری، مندوستان كامعروت كرمكيط كعلالى الايركارى شعبة افيم كااعلى مهذا مارود لكفين ايبل نبوان ، بدله سنع اكستود متنظم أوراجمت وجال عاص في الريز ما كم عضري تعبير مارفيس مجام كي برا مطاعري نېس کې ۔ وه نوجوان کم يونيور کی علی گرامو کا بها ورک ای تقا۔ ہوا پی ما در درسگاہ کے لئے روس انمٹاکرنے کے لئے بہال آیا ہوا تھا۔ اس نوجال في الخبن عدام كوبة كي مام سعايك سوساً على بنائي اور آغا خان کے مفیر کی حیث بسے اوا سے فک کا دورہ کیا اورا بی مادر درسکا ہ کو ونورسى بنانے كيوكش ميں لا كول رويكا فنظ محم كراياتها" ه 191ع مين أكريز ول غ تسطنطينديرا عا كم عليكرديا ساس يردنيا مع اسلام مي كيرام يح كيا ا ورمندوكستان ملمان بى اس سے دبخ دمدي مولا احمد على ف اگریزول کاس پالسی کی بخت ذمیت کی - وہ اس وقیت تک کلسے مستحد فیرلس

اوا ومی جب باد شاہ برطانیدنے دبل آنے کی تواہش طاہر کی تقی آسلما این ہندنے نیصلہ کیا تھا کہ میں جب باد شاہ برطانیدنے دبل آنے کی تواہش طاہر کی تقی آسلما این ہندنے اکھا نیصلہ کیا بھا کہ میں گرا میں کی موجد کی ملک گیر کو یک میں توشوکت میں نے اس س بطرح پر اور حصد لیا گرا کھوں نے قبل لات میں الاکھول دو ہے جند وں کے دراید می کرلے لیکن مکوست نے شوکست مل کے اس موشکانی سے جبر کیا اور ایخیس نظر بندکر دیا گیا۔ معلی مرکزی کو میں سیاسی موشکانی سے جبر کیا اور ایخیس نظر بندکر دیا گیا۔

۳۱ و و میں شوکت علی نے انجن خدام کمبر کی بنیاد کو الی اس انجن کے بانی ممبران نے مرتبید کولیا کہ وہ تحفظ کمبر کی خاطرا بی جان کی بازی لگادیں گے ۔ انگریزوں نے اسس خرک سے خطرہ محدس کیا اور اس کی مسرگرمیوں کو مکرمت سے منافی تراردیا -

ا قبال سنسبدائ کے مطابق علی برادران اورمولانا عبیدالله مندی نے نخریک بجرت شروع کی تھی ۔ بخرار دن اوگوں نے ترک وطن کرے غیر ممالک میں توطن اختیا ر بیا کیوں کہ وہ لوگ ایک خلام دلیس میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔

۱۹۱۷ و تا م ۱۹۱۱ء کی قدت میں علی برا دران نظر بندرہ اور اس افنا میں بورب معالات نواب بو ف کے ترکی جوابتک آزاد کملات می وہ بھی انگریزوں کی ساز نئوں کا نشان اگئ جربی ترکی کا والعد طرف اور کا سے اس کئے وہ بھی انگریزوں کی نکا ہ میں بری طرح لیک لگا۔ مند و سستانی موام انگریزی حکومت سے مالاں ہونے تکے اس کے نظر ساً ال

. محترى كا توجدوى بون كى -

معدادت معدادت معلی کا بها املاس مه و نوم ۱۹۱۹ کود بی س مواجس کی صدادت نفسل الحق نے کی۔ بها تا گا ندی ، بوتی اسل نهرو اوردورے قوی دیما کل کوئی اس کا نفر نس میں دعوت دی گئی گویا تینظیم اگریزوں کے خلاف میندو کما فول کا فرد دست فرنطی اگریزوں کے خلاف میندو کما فول کا فرد دست فرن کا نفر داس می دافتور اس خری کے دوج دواں تھے ہے تعوی دافتور اس میموائی و اورد و دسرے ندیجی دافتور اس میموائی در دیا۔ ۱۹ مایح - ۱۹۹۷ کی خلافت کا نفرنس نے ایک قرار داد کے درایہ یوفیسلم کم کا کور دیا۔ ۱۹ مایح - ۱۹۹۷ کی خلافت کا نفرنس نے ایک قرار داد کے درایہ یوفیسلم کم کا گریزوں سے میکو اگریزوں سے تعلی کرایس کے محکومت نے اس اجلاس کو غیر قانون قرار دیدیا اور اپنے طلامین کو اس احملاس میں شرکت کرنے پر بابندی لگاری خلافت کا فقرنس نے اینا ویکیش لاگاری خلافت کا فقرنس نے اینا ویکیش لاگاری خلافت کا فقرنس نے اینا ویکیش کرنے و بر بابندی لگاری خلافت کا فقرنس نے اینا ویکیش کرنے و مرکز کا کرے لین برطانی نے اس مطالب کہ دو سرایا کروہ دی کو اس کے اس مطالب کہ دو سرایا کروہ دی کے ساتھ لیے قعلمات بحال کرے لیکن برطانی نے اس کو معکوا دیا اور سلطان ترکی کو اس کے مور میں کا مور سے معمورہ کردیا۔ اس کو معکوا دیا اور سلطان ترکی کو اس کے اس مطالب کو دو سرایا کروہ دیں کو اس کی کھورا دیا اور سلطان ترکی کو اس کو معکوا دیا اور سلطان ترکی کو اس کی کھورا دیا اور سلطان ترکی کو اس کو معمورا دیا و دو سرایا کو دیا کہ دیا ۔

فلافت كانفرنس كى شاخىل بيد علك بين قائم بويلكى بين بين ما كالم من المراد الفراك المراد المراد المراد المراد المراد الفراك المراد المراد الفراك المراد الفراك المراد الفراك المراد الفراك المراد المراد المراد المراد الفراك المراد الفراك المراد المراد المراد المراد المراد المراد الفراك المراد المرا

ادر کا آمار دو معولی ہوا اور ہم مبدوستانی سلاؤں کے جذبات سے سے مدہ تو تا ہوں کے مذبات کا کوئی کے مدان کا کوئی کے مدہ ان کا کوئی کے مدہ تا ہوں کے میں اس کے میں میں سے نہیں بیٹھیں کے حیوں مرد میں سے نہیں بیٹھیں کے حیوں کا مرد کا تھی کے دی کا در اگر اس کی حرکوں کا شرکا دیے لیکن

ا فی فیصد اسلای دنیا کے باتھ میں ہے "

شوکت علی بڑے بھائ تھے اس کے بھری ان کو اپنے والدی طوع متر مسیحق تے جلی ہے۔ مر بچر کے بعدائی کو میں تھائی کی کنی علی لا در کی میں بڑے بھائی کو برتری ہی جمع علی زمیں تھے ڈوٹوکت مائی تعلیم صلاحیت کے مالک محد علی ضوار مقال خطیف تھے ڈوٹوکت کے ماک مرح کم میں ۔ کم کو بھر متیں ۔

مولانا فخوکت علی نے 1919ء سے کھڈر پوٹی کا آغانکیا تھا در آؤی دم کھ کھند۔ استعمال کرتے دہے۔ اُن کی ٹوپی ٹر خدام کھر "کا بھر خرور موڑا تھا جرکہ وہ 19 10 مستخطیم معافین فقدام کور "کی عظامت کے طور پر لنگاتے کا رہے تھے۔

محدملی طرح وه مجی ایک بے بائی اورض گرمیانی کی حیثیت سے میدان معافق س معتبر مقام رکھتے ہیں م انفوں نے و فلافت سے نام سے اخباد مکالا اور عدیم افوق کے با دج داس کے بین ادا رہنے انفول نے ہی تخریر کئے ۔

مرا نا شوکت على مربرا ورد محصيتون سے موب بونا نہیں جائے تھے ہمیشہ ایسے اور ن سے انکھ سے انکھ طاکر ایت کرتے تھے ۔ نوا ب وام بورا ور اکبر دیدری سے تعماد کا مواتو اکفو ن نے طواقو اکفو ن نے طوط کر مقا بلرکہا اور ان کے نقائیس کو بدف طامت بنا باعلی طواقو اکسی یونیور سٹی کی وائش جانسلری کے لئے جس دقت و اکم منیا را لدین احد اور فوا برجی المحیل خان میں کہ نافد فوا برجی المحیل خان میں کہ ماکن میں اس لئے مدا فولت کرد ہے ہیں کم دور نی در سٹی کو برط ہے مولئے دیتے ہیں ۔ وہ بہا را جر الور اور مہا راج میلی المحد دیتے ہیں ۔ وہ بہا راج الور اور مہا راج میلی المحد دیتے ہیں ۔ وہ بہا راج الور اور مہا راج میلی المحد دیتے ہیں ۔ وہ بہا راج الور اور مہا راج میلی المحد دیتے ہیں ۔ وہ بہا راج الور اور مہا راج میلی المحد میلی مینور میلی میں تھے لیکن مینور میلی منا دات کے دوران دن بہا راجوں کی مخالفت کونے سے گرز نہیں کیا ۔

شركت على منر وربورك ك زبردست خالعند تحد التوري في التعطيف ك

متن کو بربیرعام جاک کردیا۔ان کا خیالی تھا کہ اس روِد سطے میں سلماؤں کے ست تھ ا نصا من نہیں برنا گیاہیں۔ وہ پودے ملک میں روِد ط کے خلاف رائے عامیموا کرنے مصلے گھوئتے رہے اور ان کے سامنے اینا موقعت بہشش کیا۔

A GARAGES

وہ ذیابیلس کے مریض سے لین بلا تکان کام کرنے کے مادی تھے۔ وہ جدد ہید مراقبین رکھتے تھے ۔ اپنے ایک خطیس ایڈ بطر فلافنت کو لکھاکہ کا کرو کا کا کرو گا کا کو وطن کی غلای سے بولا نا اس درجہ کبیدہ قاطر تھے کہ حب اندانت کے حکم ال امیر امان افتد فان مجبی آئے تو مولا نا نے ان کے اعز ازیس استقبالیہ دیا اور سیاسنامہ میں یہ لکھا : ۔۔

دوسم سل نا ب مند خلام ہیں۔ ہم سوائے معبود تقیقی کے کسی دوسرے پر بعبروسہ نہیں کرتے ہے

امیرِ اِ فَنَانْتَ اَن مُولَا اَ اَ سُوكت على كے جذبات سے اس قدرمتا خرموے كم الحول فے اپنے جواب میں كہا،۔

در د نتر کی امان میں رہ کر ما یوس بونا حوام ہے "

مولا ناشوکت علی مبزیاتی ان کی لیکن وه این برخوا مون کے ساتی بھی درگذر سے کا کیتے تھے ہولانا عبدالرزاق بلی آبادی ایک زما ندیں روز اند اپنے افبار سیند "کلکتہ میں کولانا شوکت علی کے خلاف کچھ نکھا کرتے تھے ۔ ایک وشوکست علی کلکتہ گئے تومولانا بلی آبادی سے ملی ملئے گئے ملا ناشوکت علی نے آف سے کہ آب ہے جی بھر کے کائی سن سکتے ہوئے کئی آبانی اس بات میں کا لموئی کول جے بہتر ہم کا کلکتہ آ تا ہوں قرآ جے بیشار گالیاں کو سکتے ہیں "دولانا زراق کئے آبادی اس بات برشر مزدہ ہوگئے اور برا اس میں شوکست علی کی تعریف میں صفحول کھا۔

شوكت على كانشقال مه 19 وس بوا، اوراك كامرادد بلى من ما مع معدى قريب

# "المِنْ جِها الله

### (مبالؤن ناں ہے کے تایخ )

\* (\*)

و المطربية برخا دصاحب في جها گير ريكلالله بين ايك بلند با بيلى ، تقيق اور منع فائد مقاله منع فائد منافر من فل باخت فائد و بنت رين و بند بين و بين مقاله من و بنت رين و بين مقاله من و بنا بين مقاله من منافر من و با من منافر من و بنا برخ من و با من منافر منافر منافر منافر منافر و با منافر و بنا برخ من و المنافر و بنا برخ من و المنافر و بنا برخ من و المنافر و بنا منافر و بنا منافر و بنام منافر و بنا منافر و بنام منافر و بنام منافر و بنام منافر كياد منافر و بنام منافر كياد و بنام كياد و بنام

دا تم الحروف فی گذشته نمروری بی اس کا ایم کایی بدراید وی پی مکل کی میلیم کرتے وقدت ترجید سے مجھے جو الاس موئی ، اس کا امرا ندہ تا دیمی کرام تبصر و بڑھنے کے بعد میں میں بنا ہج مل الهائٹی صاحب کی کی شخصیت سے واقعت نہیں موتی کا بیم ترجیدس میا با دھی الهائٹی صاحب کی کی شخصیت سے واقعت نہیں موتی کا بیم ترجیدس میا با دھی المناظ ، اندا زاور پرداز آگے کہ مام قاملی موافق ترجیدس میا تربیس ہوسک ترجیدس تاریخ کی بیٹیا تی مقائن اور شین و قبید کی اتنی المقل ط ماسے آئیں کرانہیں و تجھ کر زوق تا این کی بیٹیا تی پرسلوٹیس کے بیٹیا تی پرسلوٹیس کی بیٹیا تی پرسلوٹیس کی بیٹیا تی پرسلوٹیس کے بیٹیا تی پرسلوٹیس کے بیٹیا تی پرسلوٹیس کی بیٹیا تی بیٹیا تی پرسلوٹیس کی بیٹیا تی بیٹیا تی بیٹیا تی بی کی بیٹیا تی تی بیٹیا تی بیٹیا تی بیٹیا تی بیٹیا تی

تايئ جها گير عصور ير ما ترجها نگيري كود و ملك انترجها مگيري تحصل و الما في

سى وما لى عمطالقت دكنى بصاور ندتا ديخ معتقت سے- اكامنى كے ماشير امیں عاد آگھست، کی بیاسے، 19 اِکسنت اوربرایس (صل) کی بیاسے برایس دملک) يز ٨١٨ موكى بجلك ٨١٩ مومونا ماسيك - إن تمام اغلاط كويم تصحيف كا تب أبين كهرسكت مسلاير اكبرى والدوكى بدائش اوروس ١٣٥٥ م ٠٠٠٠ كا بجائد (١٧ ١٥) يوناچا سيئے- الحصفر كے مليرُ بعادل كو بعادا ف كلما ہے جك Bhasa Mal SiciBhar Malignitist متلا يرمضرت وافضيل ابن مياض كا الملا نضيل ابن اياز تحرير فرما ياسيحس يرمثنا نعب کیا جائے کم بے ملکایر سلان سل کا زعمہ موفیت کیا ہے وفیر میں مصوبى المكامتراد ف تعوف بعج عام فهم ادفي عدا المعفى برحضرت ينع سليم في مے بالسے میں ایک جملہ بوں رقم فرما یا ہے 'نیہاں وہ سیحے ولی اکٹدکی طرح زیدو تعویٰ میں بسر رعے تھے ؛ فقرہ پڑھتے ہی ماری موس رے کا کداس سے لفظ اُ زندگی ا ترم سے دھ گیا ہے ال الكريزى نسخ سيدها بدكياتو معلوم بواك يوسب ذيل الكريزى فقره كاتر مجتب Here he lived the auster life of a true mediaeval saint'

مع على مند ركور منها قدراك كالاسبان ولف كوديا منه

بِعَا بَهِ عَلَيْ مِعَلَى مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن المراء كا الله بَيريزه تخريريا م ومُرَصفات يُعامَّر المراء كا الله بَيريزه تخريريا مِن دى تقبل يرايك فقره الله طرح تخريركيا مِن دى تقبل يرايك فقره الله على الماي على الماي المدين على المعالم الدين عبول الدين عبول المدين على المعالم الدين عبول المدين عبول المدين على المعالم المدين عبول المدين المدين عبول المدين ا

من کا استعالی بطورا تقراع کیا ہے۔ بو بے ستل ہے۔ مشل برا ہر فوہ 10 19 و میں استعالی بطورا تقراع کیا ہے۔ بو بے ستل ہے۔ مشل برا ہر فوہ 10 19 و میں کا ترجہ فاصل سرح کی نظروں سے انجبل میں کا ترجہ فاصل سرح کی نظروں سے انجبل میں کا ترجہ فاصل سرح کی نظروں سے انجبل میں کا ترجہ فاصل سرح کی نظروں سے انجب کے انتہاں کو ماشیوں س جاباً بلوک میں ' لکھا ہے۔ کو انتہاں کو ماشیوں س جاباً بلوک میں ' لکھا ہے۔ شکر ہے کہ اُسے بلک میں ' اور بلیک میں ' جیس کیا۔ صابع برایک مائد کا ان اندهان ' کو انتہاں کا اندهان ' کو انتہاں کا شادی میں اور بلیک میں نظر ہے کہ اندا کا کا انتہاں کا اندهان کو انتہاں کا ترجہ ان باغ کو انتہاں کا ترجہ نہیں نظر سے اندان کا میں نظر سے اندان کا میں نظر سے اندان کا کو اندان کو کا ترجہ نہیں دیا۔ بہ ایک بیک میں گری میں ہوندہ بیں دیا۔ بہ ایک بیک میں ہوگیا۔ بہ ایک بیک میں ہوگیا۔ بہ ایک بیک میں ہوگیا۔ بہ ایک بیک میں ہوگیا۔

روس بر ۱۵۸ و کی پائے ۱۵۸ و مو ناچاہئے۔ اس فی پیٹم زادہ مُراد کے سلامی ایک جملہ کوں مل ہے وقصاصت سے عاری ہے ''شیخی اس کی اعلیٰ قاطیت کی بہت تعویٰ کرتاہے اور اس کے وشکوار مزان اور محدت کی عادت ہی " اس جلہ کی ساخت گوں بھی کی مارت ہی تاہد اور اس کے وشکوار مزان اور محدت کی عادت ہی " اس کا علیٰ قاطیت ، وشکوار مزان الله ما اس کی اعلیٰ قاطیت ، وشکوار مزان الله مارت کی بہت تعریف کرتاہے " اس صفر پر انسراط ' کو بانسراط ' نیزانوی تقوی میں عادت کی بہت تعریف کرتاہے " اس صفر پر انسراط ' کو بانسراط ' نیزانوی تقوی میں مارک کو منافی کے معدد میں وبطوری سامل کو منافی کے معدد میں وبطوری سامل کو منافی کی تابی گائی گئی " بہان کرت کے بعدد میں وبطوری سامل

كثابت يعده كيار

مت برمريم الزماني كوسليمكي دادى بثلا ياسع جبكه يستميزاده كى مال تى دادى إين فاضل مترجم في ذرا بى علم دمال سدكام ليا بداتواس طرع كانقا بص ترجم كو محفوظ كياجاسكا مقا . مساك يرماش علا (ح سينس ديا كيا) يُردعوك ساه كو مدم لکره ' تحریر کیاہے سافھ پرُجبار فال ' کی بھائے جبار فاص خبل ' ہو ناچلہ ہے ای منوبرٌ ایک قیدی فیلبان نے ابولفشل کانشا ق دیا ' فقرہ میں ابوالففسل کی بجا سے صرف شخ بئونا جاسية تعارمها برشهرا دوسلم كصمن س أيك تقره يول مندرته ٣. . . . نا عا قبعت اندلش م صحيتول ك كعط بينى بنا بواتعا " يهاك نا عاقبت اندل كى بجائے عاقبت نا اندلش "بونا چلىتے كا بوقىيع ترب نيزكے كى بجائے كى ؛ المحافظ برابوالفضل كاسن دفات م ١١٠ وتكما ج وأكست ١١٠ عرب المياسية - فامنل مترج مسلا برداجه مان ملك عبايس يون وقمط ازبي مند و ورفعيك واجيدتى مد به خطوه ا درموت مصيد في كاركمنا منا " يور انقرم فنحد في افاق اللم مرداع بز کوکه کومتعد د مقا مان پرکوکا که کها ہے لین نشرنگادی س بھی شاع ان تعرف ، معلیم مرزاع زیز کوکر کے بائے میں امیر سے پہلے بڑا ، ترجہ مہنے سے رہ گیا ہے۔ صفا پرسلطان خرو کے بائے ہیں گوں خار فرسانی کی ہے ۔ ۰ ۔ ج سیاسی چھکڑے اس کے گروو بين بورب مح أن سے اس معدل انتدار كوره بؤتى اين جي اوز صرى جاعت س شا ل بركيا " نقره كى نصاحت اورسا خست كا تاركين كرام ودى اندازه فرماليس، سائع بى لفظ بيا، برتمى غور فرمانين جرراجه مان تنگو كے المنعال مواہے تاين كاد في طالب علم عي ما تلب كرمان عكونتهزاده كاج النبس مامون عنا- بهما يستفال مترج بھارت میں رہتے ہوئے ' ماموں کی اصطلاح سے آ مشنا بنیں ' جبکہ بخیر پخیر مال کے بھائ کوچا نہیں ماموں کہتاہے۔ گرم تھیں تو سے مستعمد کو نا تھا۔

مستلطبها یک جرت انگرنقره ملا فطر فراین جن بین محکونی انگشات کیا ہے ..... الم اور تحقیق کی مجال اور تحقیق کی مبتا الم اور تحقیق کی مبتا الم اور تحقیق کی مبتا کا مبتا کی مبتا کا مادداس کے بعد صدید کا مبتا لور کا بیا ور مدھ کے بعد صدید کا مبتا کا دوداس کے بعد صدید کا مبتا لور کا بیات ہے د بطر ہوگئی ہے۔ دونوں مقات کی مبارت بے د بطر ہوگئی ہے۔ دونوں مقات ہو مبتا کا کا مبتا کا کا مبتا کا کا دوداس کے بعد صدید کا مبتا کا دوداس کا کا مرا کا کا دوداس میتا کا کا دوداس کا کا دوداس میتا کا کا دوداس میتا کا کا دوداس کا کا کا دوداس کا کا کا دوداس کا کا دوداس کا

مسلك يراكب فقره كون درج كياب " خراده كي وتبلي مان ماكين اورين وي كي معلى معلى مواكتر الده ككى الي تعيد - دراسل بهال نقره يول مونا علي تقاد معتبر اده كي موتيلي ماكيس ، ما ١ وربهنيس ٠٠٠٠ منال يرقلد كواليار كه كما تعليكا نا م أنل رائد دلان كى بجائد أن رائد سنگه دلان بو ناچائيت منا - اس في يُرُبيندو عالون "كى بمائے مستروقانون" اور قانون دالول كى بوائے، قانون دانول مونامات منعلايم ما ورا دالته كو ما ورار الجرئ بنا دياسي - غالب كاستير ومعرصه مش**یعی کیونکرم ب**وما درا ءالمنبری <sup>4</sup> قارئین خودیی اندا زه لگائی*ن که غا*لب ما ورا له<mark>بری تخییا</mark> المنسل مترجم کی اصطلاح کے مطابق کا ورامالبحری صنتالے پرہی ایک بہل نقرہ مہیں د<sup>ل</sup> لناسه " ... . گريه طعراق كامراسله ما لمكيرامن وصط كاميدر و مك بعي مريني سكا" سیاق ومبان پرخودکرنے سے معلوم مو ناہے کہ فاصل مترجم کا نشاریہے "بگری لعراق اورامن ومع كامراب له مالكي ميذرد ككبى ندليني سكا" ما المريد مِنتًا بِحِل كومود بِاشْهِنشَا بِول ' اورمس<u>لا ال</u>رِرُ بندمیامِل *مشرَّی گماٹ ' ک*ُرنبدحیالِ فرنی گھائے، نیز اس صفی پر بیم ل فقرو درن ہے ور . . . اور تمام اعلیٰ اورا دسے مه دارد ل واله عصصب يرى ل دعاً " الدياد منع ك ايك سطر ع اقري لاد

النف وومرى معطر كے شروع س جياہے لئد الاعلى اكے بعد اوراد اير صفي الله دراسل اوداد تهوكر أدرادن بوناجائي مسلما پرشن فريديارى كفيانى كالسلس ركي ميمل فقره يُرك شيرد قلم بواب . . . م س ف من بي إ فلاس ويجا بعاور مديد دى بوك كمان عمامي اور افلاس كى بجائد ممان اورفلس بود جِيدِ عَمَا تَاكُونَعُ وَكُنْ يَعَالَت مِنْ بِوجَاتَى - الصَّخْ يِرُكَا بِل كَيْ عَرِد بِيكَ كَالْمِيكَ زماں بیگ کو کابل کے خیات بیگ کا لؤکا ز مان بیگ، بتلایا ہے۔اسے بیم صحیف كاتب نيس كمير سكتے مسلكاير بافراد دوائى كى بيا سے بافراط نيائى ، مونا جا سے . ملاکل پرضرد کے فرار کے سلسلے میں جو تا ہے دی تی ہے ہے۔ ۲ ارابدی کی باسٹ ادر بل بونا جاسية. ماكلا يرمرابيل كابعد ١٩٠١ مس كتابت ده كي ہے۔مذہ ایر تعرووال اورصف کا یو نرطه کی سرائے کی بجائے علی الترشیب مجعیروں وال 'اورُ نرملیہ کی سرائے ' مہونا چاہیئے ۔ تواریج کا دوق رکھنے والے حضم كورجا لى ادرا ماكن وامعا سي علم سع بي تدري شغف ركعنا منرورى سبے رمال برموصوت نے ایک بہایت ہی منحکہ نیے زفقرہ انہوں کو دھٹیانہ سرائیں ،عنوال تحت يون تحرير كيامي عين بيك كوبيل كى تأزه كها ل بيري وياكيا اورهيدالرجيم گدمے کی کھال میں جس سے سینگ (ویر کو نیکے ہوئے متھے)؛ فقرہ کی میا خدت سے میا معلوم ہوتاہے کہ بہاں سینگ کاتعلق گدھے سے۔ بیرجد مدناً رکی انکشان -ومی ہے مبدج نگیری س کرسے کے سرریانگ ہوتے ہوں مگردیدازی غریب agedy of Guruar Jun , 1000 - Est vision عوان نہیں کھاگیا۔ اس مغمریرگروا رس کا کسین پیدائش ۱۵ ۱۵ و اور اسے جان<sup>ڈ</sup> نا مرد كرية كاسن ا ١٥ ١٥ وكلمات يعن كرو ارجن ايني بيدائش سيجدوه سال بي بالشير رياتي آننده 

Date 27. 10.89

1900 هات هج مدهم من مدّث وغرى . العقر والعفاء راسام كانكام على معرصه تاريخ بالمسليد وتاريخ لمت حلدتهم ا مالهم كازرى نشام، ايخ ادسات اران ، كاخ على غذي يخ مكت حدّ ديم سلاهين برنقل 11900 يمكمره علام يحدبن طام محدث ميثنى نرَ بال السُّن حَبْدُ ثالث . اسلام كانغاله حكوست دفيع مديول ذرَّترتيب، بريمال فإي 190x سياسي علمات بلدودم بتلفلت راشده إدوا الربيث كام كربا بمى تعلقات المد لالغ لغائدالغ ليجهر بالميتاكيرا غي لمستحت بإديم بالمين بنددة الفالص وتال فالتصييد الماطاف أن حدث مروالمين لي كرزي جا الترايع كوات مبيدي الاقراب ساس معلماً حاداً 11900 1909 منزيم لي سركاري خطرط فع الله التي دورا في عبَّ أن دي مصليد بعدائم ويُعْرَفيه. تغييليري أردو باره ٢٩ - ٢٠ - حفرت الوكرصداني في كرس كا ي نعوط 4197 والم والى كا فلسفر مرب واطلاق رعودج و روال كاالني نغلم. تغسينيري درده ملداول برزامنطروبان جاكات يحطوط اسلامى كنسطاغ برقيلية 11971 كالخضب ريريئ روشني تفيير ظيري أرو ماردي. اسلامي دنيا وسرس صدى ميسوي مين بعارف الأالر . ستنطئة نىل سەۋات كىك . £1975 تقبيرطبري أدووجلدسوم يتابخ روه ببكرشي لمط جبور يعلما دبندكا نما لإداصى اول تفسيرطرى أردد ملدجها يم يطرن تان كاركار فاعلمط يوب ومندعد دسالست محده سرواء سدوشان نا إن مغليه مي عهدمي -1970 مِنْدِسَان مِن سلمانون وانظام تعليم وتربيف علداول . تاريخي مفالات لأمرى دوركا أرتني يس منظر الشيامي أخرى نوام إوات تغيير ظيرى أره وطبني موعشق . خواج بده نوازي تعتوب وسدلوك . 21977 مېدورنان مي ء يورن کې مکوتنې . . . ترجمان بالشند وبلدجهام يفسيرخلري كردوما يشتم جنست بالتدريسود اوران كي نقد م و وي تفسيم طبري ادوومل فقر تين مذكرك . شاه ولى الله محسبا بكتوات املامی مندکی منفیت افته . 1949 تفسير للري أرود ملير تبشرنا نج الغزى يبيات ذكرهسين. دين لي الداوم كالبس منظر سنط في ا حيات عبر عي تفسير لمورن أرد وعليزهم . ما ترومها رن عند الترويين حالاته اران كي عايت تفديخ زي أردوعبدرهم بما يحاراس كاروعال طلاح مطافت راشده او يدوت و مان في يُ مع الأواء فقراسلامي كأمار عي سين معلى انتخاب الترغيب والترجيب وسبارا تدري وبي دوري وتديم بندوستان

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

#### BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.



اِس میں ہروہ چیز شامل ہے جوايك اليه الكائب برجون جاسيد ... بلك إس مجي نياده إ



سنبكارا الكحل سياك ` لازمى بنيادى عناصر، ويامنزاور قدرتى جَرْتى بوليول كانادر مرتبَ نىكارادامدانك برجس يى يالازى مسموك سنكاراي مرورت بوقى ي

عناصر کے علاوہ میں واستراور جری فیٹیوں کی کثیر متدار إن مان ، جوت حمر التي اورقاب، عير عضالات اور فرين كومضبوط بالكمين ،



يد المارون المرابع المروقية إن الدو بالروائع المارون المرابع ا Fate & a

